( شرحجامعترمذي ) 605

### 53- بَابُالتَّشُدِيدِ فِي الْبُوْلِ بیثاب(سے مذبیحنے) کے بارے میں وعید

طاؤس' ذکرنہیں کیا۔

اعمش کی روایت زیادہ صحیح ہے۔(امام ترمذی فرماتے ہیں )میں نے ابوبکر محدین امان کوسناوہ کہہ رہتے تھے کہ میں نے وکیع کوفرماتے سنا کہ اعمش ابراہیم کی اسناد کے منصور سے زیادہ حافظ ہیں۔

70- حَدَّ ثَنَا بَنَادٌ، وَفُكِيْبَةُ، وَأَبُو كُرِيْب، حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنها ي قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَال: سَمِعْتُ روايت بَكه نِي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم دوقبرول كي يا مُجَايِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَن ابْن عَبَاسٍ، أَنَّ التَّبِيَّ س س مُرَرت تو ارشاد فرمايا: ان دونوں كوعذاب مور با صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّ بَانِ، ٢٠ اوركس برْ ٢٠ معا ملى مين عذاب نهيس موربا، به (ان وَمَا يُعَذُّ بَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا بَذَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ مِن عاليك ) النه بيشاب عنبين بيتا تفااوريد (ان بۇلەر وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ. وَفِي البَّابِعَنْ زَيْدِ مِين عدوسرا) چْفل خورى كياكرتا تحا بْن ثَابِتٍ، وَأَبِي بَكْرَةً وَأَبِي بُرَبُرَةً، وَأَبِي مُوسَى، وَعَبِدِ اس باب مين حضرت زيد بن ثابت، حضرت المترجَمَن ابن حَسَنَةً.قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : بَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الوبكره، حضرت الوهرير، حضرت الوموى اور حضرت عبد صَحِيعٌ. وَسَرَوَى مَنْصُوسٌ بَذَا الدَحِدِيثَ، عَنْ مُجَابِدٍ، عَنْ الرحمن بن حندرضي الله تعالى عنهم ع ( بجي )روايات بين ابن عَبَاس، وَلَـ لَهُ يَذْكُن فِيهِ عَنْ طَأُووين، وَمِروايّة المام ابويسل رّندى فرمايا: بيعديث صن يحمي بمنصور الأُعْمَيْنِ أَصَعُ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكُر مُحَمَّدَ بِنَ أَبَانَ رِيقُولُ: في الصحف حضرت ابن عباس رضى سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: الأَعْمَشُ أَخْفَظُ كِإِسْنَادِ الله تعالى عنبما حروايت كيا ب، اور ال مين "عن إبر إيد من منطوس.

(شرح جامع ترمذي (606)

تخريج مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجب الاستبرا، منه، 1/240 حديث، 202 دار طوق النجاة \* صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجب الاستبرا، منه، 1/240 حديث، 202 دار احيا، التراث العربي، بيروت \* سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب الاستبرا، من البول، 1/6 حديث، 20 المكتبة العصريه، بيروت \* سنن نسائى، كتاب الطهارة، باب التنزه من البول، 1/28 حديث، 13 المطبوعات الاسلاميه، حلب \* سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب التشديد في البول، 1/125 در احيا، الكتب العربية فيصل، عيسى البابي الحلبي

#### حديث كى شرح اور فوائد:

(1) چغلی کی حقیقت بیہ کدایک کا کلام دوسرے کے پاس فساد کروانے کے لیے قل کرے۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الخ، ج3، ص201، دار احياء التراث العربي، بيروت)

(2) حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا فرمان: ((لایتشتیز میزی فیله)) کوتین طرح روایت کیا گیا ہے (1) دو

تا وَل كَ ساتھ ((رَمَشَيْرُ))(2)زاءاورھاء كے ساتھ ((رَمَنْسَنَّيزِه))(3) باءاور جمزہ كے ساتھ ((رَمَنْسَبَوِي ؛))اور يہ تيسرا

بخاری وغیرہ میں ہےاور بیتمام میچے ہیں اوران سب کامعنی بیہے کہ وہ احتر از نہیں کرتا تھا۔

(شرح النووی علی مسلم، باب الدلیل علی نجاسة البول الغیج 3, ص 201، داراحیا، التراث العدبی، بیدوت)

(3) حضور نبی کریم صلی الله تعالی عایه وسلم کافر مان: ((وَمَا يُعَذَّ بَانِ فِی کِیدٍ وَإِنَّهُ لَکِیدٍ)) (ان کوکی بڑے معاطی بی عذاب نبیس بور با) بخاری کی روایت بیس یول ہے: ((وَمَا يُعَذَّ بَانِ فِی کِیدٍ وَإِنَّهُ لَکِیدٌ کَارَ اَحْتَدُ بَهَا لَا يَسْسَيُو مِنْ البُول)) (ان دونوں کوکی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نبیس بور باحالا نکدو و بڑاہے، ان بیس سے ایک پیشاب سے نبیس بچتاتها)

اس کو امام بخاری نے کتاب الا دب باب النمیمة من لکبائر بیس ذکر کیا ہے اور بخاری کی کتاب الوضوء بیس اس طرح مروی ہے کہ ((وَمَا يُعَذَّ بَانِ فِی کِیدِ بِنَّا اِنْهُ کِیدٌوً)) (ان دونوں کوکی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نبیس دیا جارہا بلکہ یہ بڑاہے) تو دو سے خداب نبیس دیا جارہا بلکہ یہ بڑاہے) تو دو سے کروایتیں ان الفاظ' نے فک وہ بڑاہے'' کے اضافہ کے ساتھ ثابت بیں البذاحضور صلی اللہ تعالی عابیہ وسلم کے اس فر مان' ان دونوں کوکی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نبیس وربا'' کی تاویل کرنا واجب ہے اور علاء نے اس کے متحقاق و و تاویلیس ذکر کی بیں: دونوں کوکی بڑی بات نبیس تھی ۔ (۱) بیان کے ممال قرب بیات نبیس تھی۔ (۱) بیان کے ممال قرب کی ہوگا بلکہ ان الله عایہ نبیس کی تاویل کی مطابق تو اس زجر و تحذیر سے مرادان دونوں کے علاوہ دومر کوگل بیوں کے لیمن کی ہوگا بلکہ ان دونوں کے علاوہ دومر کے کار کی کرانا کی مرادان دونوں کے علاوہ دومر کوگل بیوں کے لیمنی کوئی بیون م نہ کرے کہ عذاب صرف اکبرالکہائز کرے ساتھ ہی ہوگا بلکہ ان

(شرحجامعترمذي)

کےعلاوہ میں بھی عذاب ہوگا۔

(شدح النووی علی مسلم، باب الدلیل علی نجاسة البول الغ، ج 3، ص 201، دار احیا، التراث العدبی، بیدوت) علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں: علامہ ابن بطال نے فرمایا: ان کوجس بات کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے وہ تمہارے نزدیک کوئی ہڑی بات نہیں ہے حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہڑی ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, ج 3, ص 118, دار احيا، التراث العربي, بيروت)

(4)ان دونوں گناہوں کے بڑے ہونے کاسب بیہ کہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے نماز کا باطل ہونالازم آتا ہےا ورنماز چپوڑنا بلاشبہ گناہ کبیرہ ہےاور چغلی کھانا اور لڑائی جھگڑے کی کوشش کرنافتیج ترین امور میں سے ہے خصوصاً حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیالفاظ ((گانے پیٹیشے )) کہاس کی مسلسل عادت کی عکاسی کررہے ہیں۔

(شرح جامع ترمذي )

(شدح النووی علی مسلم، باب الدلیل علی نجاسة البول الغ ،ج 3، ص201،202 ، دار احیا، التراث العدبی ، بیدوت) (6) اس حدیث کی وجہ سے علماء نے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کومتحب قرار دیا ہے کیونکہ جب سبز مُہنی کی تسبیع سے تخفیف کی امید کی جاسکتی ہے توقر آن کی تلاوت سے بدر جداولی تخفیف ہوگی۔

(شدح النووی علی مسلم، باب الدلیل علی نجاسة البول الغ ، ج 3 ، ص 202 ، دارا حیا ، العربی ، بیروت ) (7) اس حدیث پاک میں اس بات کا بیان ہے کہ عذا ب قبر حق ہے ، اس پر ایمان لا نااور اس کوتسلیم کرناوا جب ہے۔ اہل سنت و جماعت اس پر ہیں البتہ معتز لہ کا اس میں اختلاف ہے۔

(عىدة القارى شرح صحيح بخارى, ج 3, ص 118 ، دار احياء التراث العربى , بيروت)

اس میں عذاب قبر کا ثبوت ہے اور یہی اہل حق کا مذہب ہے معتز لد کا اس میں اختلاف ہے۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الخ،ج3، ص202، دار احياء التراث العربي، بيروت)

(8)اوراس میں پیشاب کے نجس ہونے کا بھی بیان ہے کہوہ پیشاب سے نہیں بچتا تھااوراس میں چغلی کی حرمت کی

سختی کا بھی بیان ہے۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الخ،ج 3، ص 202، دار احياء التراث العربي، بيروت)

#### قبرير ترشاخين اوريهول وغيره ڈالنا:

#### احناف كامؤقف:

علامهاحر طحطا وي حنفي فرمات بين:

علاء نے فر مایا: سبز گھاس کو بغیر حاجت کے کا ٹنا مطلقاً اچھانہیں ہے اگر چیقبرستان کے علاوہ کسی جگہ پر ہو۔امام قاضی خان نے شرح میں اس کا افادہ فر مایا ہے اور حدیث میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کے دوکلڑے کئے اور آدھی آدھی ہر قبر پر رکھی ،اوروہ دوقبریں ایسی تھیں جن میں قبر والوں کو عذاب ہور ہاتھا اور ارشا دفر مایا: مجھے امید ہے کہ ان دونوں کے عذاب میں کمی ہوجائے گی جب تک کہ یہ خشک نہ ہوجا تھیں یعنی اس لئے کہ یہ دونوں جب تک سبز رہیں گی تنبیج کرتی رہیں گی اور ایس گی ہوجائے گی ورجت کی وہ ٹبنی جو سرسبز ہوا ور اس سے مستفاد ہوا کہ خشک شہنی تبیج کرتی رہیں گی نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کا فر مان: {وَإِنْ مِنْ شَیْءَ عِلِلَا یُسَبِّحُ بِحَدْدِي وَ } (اور کوئی چیز نہیں جو اے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کا فر مان: {وَإِنْ مِنْ شَیْءَ عِلِلَا یُسَبِّحُ بِحَدْدِي وَ } (اور کوئی چیز نہیں جو اے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ

(شرحجامعترمذي )

بولے ) سے ہرزندہ چیز مراد ہے، اور ہر چیز کی حیات اس کے حساب سے ہے، پس لکڑی وغیرہ کی حیات اس وقت تک ہے جب
تک وہ خشک نہ ہواور پتھر جب تک کہ اس کواس کے معدن سے ہٹاند دیا جائے ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمااور کثیر
مفسرین کا یہی قول ہے۔ اور محققین نے'' ہر چیز'' سے عموم مراد لیا ہے کیونکہ عقل اس کو محال نہیں بچھتی ۔ اور ممکن ہے کہ اول کی تسبیح
بولنے سے ہواور ثانی کی تسبیح زبان حال ہے ہولیتنی اس اعتبار سے کہ وہ پیدا کرنے والے جل شاند کے وجود پر دالالت کرتی ہے۔
جیسا کہ بخاری وغیرہ کی شروحات میں ہے اور شرح مشکوۃ میں ہے اور تحقیق ہمار سے متاخرین علماء میں سے بعض ائمہ نے فتوی دیا
ہے کہ جو پھول اور مجنی رکھنے کا عرف ہے وہ اس حدیث کی بناء پر سنت ہے اور جب ٹہنی کی تسبیح سے میت کے عذا ب میں تخفیف کی
امید کی جاسکتی ہے توقر آن مجید کی تلاوت کی برکت تو اس سے بڑھ کرہے۔

(طحطاوى على المراقى، فصل في زيارة القبور، ج 1، ص 624، دار الكتب العلميه ، بيروت)

علامهامین شامی حنفی فرماتے ہیں:

قبرستان ہے سبز جڑی ہو ٹیوں اور گھاس کو کا فنامجی کروہ ہے، خشک کو کا فنا کروہ نہیں ہے جیسا کہ بحرہ وررہ اور شرح منیہ
میں ہے اور امداو میں اس کی علت یہ بیان کی کہ جب تک وہ سبزر ہیں گی اللہ تعالیٰ کی شیخ کرتی رہیں گی جس ہے میت مانوس ہوتی
رہے گی اور اس کے ذکر کی وجہ ہے رحمت نازل ہوتی رہے گی ، اھا۔ اور خانیہ میں بھی ای کی مش ہے، میں کہتا ہوں اور اس کی
دلیل وہ ہے جو صدیت میں آیا کہ حضور جان عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبز مہنی کو دو حصوں میں تقتیم فر ماکر ایکی دو قبروں پررکھا
جن کو عذاب دیا جارہا تھا، اور آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان دونوں کے عذاب میں تقنیم فر ماکر ایکی دوقیک نہ بوشک نہ وجائیں، یعنی ان ٹینیوں کی تبیع کی برکت ہے ان کے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی کیونکہ بینے شک کی تبیع ہے زیادہ کا ملیت
ہوجائیں، یعنی ان ٹینیوں کی تبیع کی برکت ہے ان کے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی کیونکہ بینے شک کی تبیع ہے زیادہ کا ملی سے اس لئے کہ مربز ہونے میں ایک قسم کی حیات ہے ، اس بناء پر اس کو کا فنا مکروہ ہے اگرچہ وہ فود بخو دا گی ہواور کسی کی ملکیت
میں نہ ہو کیونکہ اس میں حق میت کو ضائع کرنا ہے۔ اور مائل جزئیا وراس صدیت پاک سے بیا خذکیا گیا ہے کہ حضور نجی کر کیم صلی اللہ تعالی عالیہ وہا کی ہا اور ہا کہ بیاں کی ہا اور ہا کہ بیاں کی ہا اور ہا کہ بیل ہواؤگھی یا آپ کی دعا ہے ہوئی تھی کہا کہ قبروں سے عذاب میں تخفیف حضور صلی اللہ عالیہ جا عت نے اس کی صراحت بھی کی ہے اور بیاس سے اولی سے ہوئی تھی کہا کہ قبروں سے عذاب میں تخفیف حضور صلی اللہ عالیہ کے دست اقدس کے برکت سے ہوئی تھی یا آپ کی دعا ہے ہوئی تھی ذکر کیا ہے کہ ہو شک بریدہ بن سے ہوئی تھی لائدائی پر کسی اور کو قبی ترتیس کیا جا سکتا۔ اور توقیق امام بخاری نے اپنی تھی میں ذکر کیا ہے کہ ہو شک بریدہ بن

(شرح جامع ترمذي )

حصیب رضی اللہ تعالی عند نے وصیت کی کہ ان کی قبر میں دو ٹہنیاں لگائی جائیں ،ولاٹھاعلہ د۔

(ردالمحتار, قطع النبات والرطب والحشيش الغ, ج2, ص245 ، دار الفكر, بيروت)

فآوی ہندیہ میں ہے:

پھولوں کا قبور پرر کھناحسن ہے۔

(فتاوى هنديه ، الباب السادس عشرفي زيارة القبور وقراءة القرآن في المقابر ، ج 5 ، ص 351 ، دار الفكر ، بيروت)

#### ثوافع كامؤقف:

علامه يحيى بن شرف النووي شافعي فرمات بين:

علاء نے اس حدیث کی بناء پرقبر کے پاس تلاوت قرآن کومتحب قرار دیا ہے کیونکہ جب ٹبنی کی تنہیج سے تخفیف کی امید ہتو تلاوت قرآن سے بدر جداولی ہوگی واللہ اعلم ۔اورامام بخاری نے اپنی تیجے میں ذکر کیا ہے کہ صحافی رسول حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دوٹہنیاں لگائی جائیں تواس سے ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ عابیہ وسلم سے فعل سے شم شعل سے تبرک حاصل کیا۔

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الغ، ج 3، ص 202، دار احياء التراث العربي، بيروت) علامه ابن جرعسقلا في شافعي فرمات بين:

صدیث پاک کی عبارت میں اس بات پر قطعی دالات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مہنی خود اپنے دست اقدس سے لگائی تھی بلکہ اس میں احتمال ہے کہ آپ نے اس کا حکم و یا ہوا ورصحا بی رسول حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم و یا ہوا ورصحا بی رسول حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیروی کی پس آپ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دو مہنیاں لگائی جا تھیں جبیما کہ عنقریب اس کتاب کے جنائز میں آتا ہے اور کسی اور کی نسبت ان کی اتباع کرنا اولی ہے۔

(فقح البادی ، چ 1 ، ص 320 ، داد المعد فع ، بیدوت)

#### حنابله كامؤقف:

علامه منصور بھوتی حنبلی (متونی 1051ھ) فرماتے ہیں:

زائر قبر کیلئے ایسا کام کرنامسنون ہے جس ہے میت کے عذاب میں تخفیف ہواگر چہوہ حدیث پاک کی بناء پر قبر پر سبز ٹبنی رکھنا ہی ہواوراس کی حضرت بریدہ نے وصیت بھی کی جسے امام بخاری نے ذکر کیا ہے اوراگر چہ قبر کے پاس ذکریا تلاوت (شرح جامع ترمذی )

قر آن کرنا بی ہو کیونکہ جب ٹہنی کی تبیج سے عذاب میں تخفیف کی امید ہے تو (بیامید) تلاوت قر آن سے بدر جداولی ہے۔ (شدح منتھی الارادات، فصل فی زیارہ قبر مسلم، ج 1، ص 385، عالم الکتب)

#### مالكيه كامؤقف:

علامه دشانی ابی مالکی فرماتے ہیں:

قاضی عیاض مالکی نے بیان کیا ہے کہ بعض شہروں میں بیعرف ہے کہ قبروں پر کھجور کے پتے بچھاتے ہیں، شایدان کا بیہ عمل اس حدیث کی بنا پر ہے۔ (اکعمال المعلم ، ج 2، ص 73، دار الکتب العدبی، بیدوت)

#### علامه خطاني كامؤ قف اوراس كارد:

علامدا بوسليمان احمر بن محد خطابي لكھتے ہيں:

قبر پر بھجور کی ٹبنیوں کے نکڑے رکھنااور آپ کا فرمان کہ جب تک پیزشک نہ ہوجا تھیں ان دونوں کے عذاب میں کی
کردی جائی گی تو یہ نبی اکرم سلی اللہ عایہ وسلم کے اثر اور آپ کی''عذاب میں تخفیف کی'' دعاہے برکت حاصل ہونے کی جہت ہے
ہے۔ اور گویا کہ آپ سلی اللہ عایہ وسلم نے ٹبنیوں کے سبز رہنے تک کو ان کے عذاب میں تخفیف کی مدت قرار دیا کیونکہ تخفیف
عذاب کا مسئلہ ای کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ اور پیخفیف اس وجہ سے نہتی کہ ان ٹبنی میں کوئی ایسی ہات ہے جو خشک میں نہیں ہے
اور عوام بہت سارے شہروں میں اپنے مردوں کی قبروں میں تھجور کے بیتے بچھاتے ہیں اور وہ بجھتے ہیں کہ وہ ای پر عمل کررہے ہیں
حالانکہ جووہ کرتے ہیں اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں۔

(معالم السنن، ومن باب الاستبراء الخرج 1، ص19، المطبعة العلميه , حلب)

جمہور فقہاء ومحدثین نے اس حدیث پاک کے عموم اور بعد میں صحابہ کرام کے عمل سے استدال کرتے ہوئے قبر پر سرسبز ٹہنیاں اور پھول وغیرہ رکھنے کومستحسن قرار دیا ہے، حبیسا کہ ماقبل میں مذاہب اربعہ کی عبارات سے واضح ہے ،مزید پچھ دلائل اورعلامہ خطابی کے ردمیں موجود علاء کی کچھ عبارات درج ذیل ہیں:

صحیح **بخاری م**یں ہے:((اُوصَی بُرِیُدَةُالاَََسُلَمِی : اََن یُجْعَلَ فِی قَبْرِهِ جَرِیدَانِ)) ترجمہ: حضرت بریدہ اسلمی نے وصیت کی کدان کی قبر پر دوٹہنیاں رکھی جائیں۔

(صحيح بخارى باب الجريدة على القبر , ج 2 , ص 95 ، دار طوق النجاة )

(شرح جامع ترمذی )

حضرت قادہ سے مروی ہے ، فراتے ہیں: 'ان آبا بَرزَة الْأَسْلَمِی وَضِی الله عَنهُ گاز ۔

یحدث آن رَسُول الله صلمی الله عَلَيْهِ وَسلم مرعلمی قبر وَصَاحبه یعذب قائحذ جَرِیدَ ة فغرسها فِی الْقَبْرِ وَقَالَ عَسی آن یوفه عَنهُ مَا دَامَت رطبة وَگاز ۔ آبُو بَرزَة يُوصی إذا مت فضعوا فِی فَيْرِی معی جرید تین قالَ فَمَاتَ فِی مفازة بَین کرمان وقومس فَقَالُوا گان یوصینا آن نضع فِی قبرہ جرید تین قبَدَ مَعی جرید تین قبدَ اعوضع لانصیبهما فِیهِ فَبَیْنَمَا ہم گذیل اِذُ طلع عَلَیْهِم رکب من قبل سجستان فِی قَبْرہ مَعی قبرہ سَعْمًا فَا خَذُوا مِنْ مُعی الله عَرید تین وَبَدَ اعوضع لانصیبهما فِیهِ فَبَیْنَمَا ہم گذیل اِذُ طلع عَلَیْهِم رکب من قبل سجستان فَا صَابُوا مَعْمَ مِسَعَفًا فَا خَذُوا مِنْ مُعید تین وضعوبهما مَعْم فِی قبرہ ''ترجمہ: ابو برزہ اللم عدیث بیان کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله علی وقتر میں قبر الله علی الله علی میں ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ جب میں انتخال کروں تو میری قبر میں دورمبنیاں رکھنا ، (راوی کہتے ہیں ) آپ کا وصال کرمان اور توا میں کے درمیان آبی صحوا میں بوا توالوگوں نے ان کے بیاں کو جمعی کی بیان کو جمعی کورکی عباد کے اور الله بردہ واتو لوگوں نے ان کے بیاں کو جمعی طبی میں ای دوران ایا تک جمعتان کی جانب سے سواروں کا ایک دستہ ظاہر ہواتو لوگوں نے ان کے پاس مجمور کی طبی بیا میں علی میان مین فرطانی کار دکرتے ہوئے فرماتے ہیں ، علی میں ای دوران ایک میا دوران ایک میان اوران کوان کے ساتھ ان کی قبر میں رکھا۔ (شدح الصدود ، چ ۱، می 305 ، دار المعدفہ ، بیدود) علام مائن جمرعہ تقان کی عام مدخطانی کار دکرتے ہوئے فرماتے ہیں :

اور صدیث پاک کی عبارت میں اس بات پر قطعی ولاات نہیں کہ آپ نے وہ نہنی خود اپنے دست اقد س سے لگائی تھی بلکہ اس میں احتال ہے کہ آپ نے اس کا حکم و یا ہواور تحقیق صحابی رسول حضرت بریدہ بن حصیب نے اس کی پیروی کی پس آپ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دوٹہنیاں لگائی جا تھیں جیسا کہ نقریب اس کتاب کے جنائز میں آتا ہے اور کسی اور کی نسبت ان کی اتباع کرنا اولی ہے۔

(فتح الباری ، چ 1 ، ص 320 ، دار المعدفہ ، بیدوت)

علامها بن جرعسقلانی مزید فرماتے ہیں:

گویا که حضرت بریده نے حدیث کوعموم پرمحمول کیا ہے اورانہوں نے اس حدیث کوان دوآ دمیوں کے ساتھ خاص نہیں مجھا۔ مجھا۔

علامه على قارى حفى رحمة الله علية فرمات بين:

(شرح جامع ترمذی )

علامہ خطابی کا انکار اور ان کا بیقول که''اس کی کوئی اصل نہیں ہے''اس میں واضح بحث ہے کیونکہ بیصدیث اس کی اصل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے پھر میں نے علامہ ابن جمر کودیکھا کہ انہوں نے اس کی صراحت کی ہےا ورفر مایا: ان کا قول''اس کی کوئی اصل نہیں''ممنوع ہے، بلکہ بیصدیث اس کی اصل اصیل ہے اور اسی وجہ ہے ہمارے متاخرین علاء میں ہے بعض ائمہ نے فتوی دیا ہے کہ جو پھول اور ٹہنی رکھنے کا عرف ہے وہ اس صدیث کی وجہ سے سنت ہے۔

(مرقاة المفاتيح، باب آداب الخلاء, ج 1، ص 375، دار الفكر، بيروت)

علامه جلال الدين سيوطي شافعي فرماتي بين:

علامہ طبی نے فرما یا کہ میہ بات کہ '' جب تک مید دونوں مبزر ہیں گی عذاب کوروکتی رہیں گی' اس کی حکمت معلوم نہیں جیسا کہ جمعیں عذاب کے فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں اور خطابی اور ان کے جعین نے اس صدیث پر عمل کرتے ہوئے قبر ہیں ٹبنی وغیرہ رکھنے ہے منع کیا اور علامہ طرطوثی نے اس کے منع کی علت یوں بیان کی کہ میہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کے ساتھ خاص ہے اور حافظ ابن مجرنے کہا کہ اس انداز کلام ہے میہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے خود اپنے دست مبارک ہے نہی رکھی تھی بلکہ میرجی اختمال ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہو، اور صحابی رسول حضرت بریدہ بن حصیب نے اس کی مبارک ہے نہی رکھی تھی بلکہ میرجی اختمال ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہو، اور صحابی رسول حضرت بریدہ بن حصیب نے اس کی پیروی کرتے ہوئے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دو ٹم بنیاں لگائی جا تھیں اورغیر کی بہ نسبت سحابی کی اتباع اول ہے، اھے میں نے کہا: حضرت بریدہ کا اثر طبقات این سعد میں نہ کور ہے اور میں نے اس کو اپنی کتاب شرح الصدور میں حضرت ابو برزہ اسلمی سے منقول ایک دوسرے اثر کے ساتھ ذکر کیا ہے اور میا تاریخ ابن عسا کر میں مروی ہے اور تیت کی امام خطابی کے امام خطابی کے افراد کیا ہے اور کہا کہ اس کی کوئی وجنہیں۔

(حاشية السيوطى على سنن النسائى، كتاب الطهارة، ج 1، ص 30، مكتب المطبوعات الاسلاميه، حلب) علامة يحيى بن شرف النووى شافعي فرمات بين:

علماء نے اس صدیث کی بناء پر قبر کے نز دیک تلاوت قر آن کومستحب قرار دیا ہے کیونکہ جب نبی کی تنویج سے تخفیف کی امید ہے تو تلاوت قر آن سے بدرجہ اولی ہوگی ،واللہ اعلمہ ۔ اور تحقیق امام بخاری نے اپنی سیح میں ذکر کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عند نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دو ٹہنیاں لگائی جا نمیں تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مشل فعل سے تبرک حاصل کیا۔ اور علامہ خطابی نے اس عمل سے منع کیا ہے جو لوگ اس حدیث کی بناء پر خواص وعوام کی قبروں پر کرتے ہیں اور کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ علامہ خطابی کے اس قول کی کوئی

(شرح جامع ترمذي )

(شرح النووى على مسلم، باب الدليل على نجاسة البول الخرج 3، ص 202، دار احياء التراث العربي، بيروت)

### گناه کبیره کی تعریف:

تفسيرخازن ميں ہے:

(1) حضرت علی المرتضی رضی الله تعالیٰ عنہ نے فر مایا: ہروہ گناہ جس کا انجام الله تعالی نے جہنم ،غضب ،لعنت یا عذاب فر مایا ہے وہ کبیرہ ہے۔

(2) حضرت مفیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: کبیرہ گناہ وہ ہیں جو تیرے اور بندوں کے درمیان ظلم مظالم ہیں اور صغیرہ گناہ وہ ہیں جو تیرے اور اللہ تعالی کے درمیان ہیں کیونکہ اللہ تعالی کریم ہے بخش دے گا اور عفوفر مائے گا ،اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے ،رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن عرش کے بیچے سے ایک منادی نداکر ہے گا: اے امت محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم )! بے شک اللہ تعالی نے تم سب مونین ومومنات کو معاف فرمادیا ہے ، ایک دوسرے کے ظلم معاف کر دواور میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

(3) ما لك بن مغول في كها: كبائر بدعتى كالناه بين اورسيئات المل سنت كالناه بين -

(4) کہا گیا ہے کہ کہائر جان ہو جھ کر کئے ہوئے گناہ اور سیمّات غلطی سے یا بھول کر ہونے والے گناہ ہیں اور وہ جس پرلوگوں کومجبور کیا گیا ہواور وہ دل کے گمان اس امت سے اٹھا لئے گئے ہیں۔

(5) سدی نے کہا: کہا کروہ گناہ ہیں جن سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے اور سیئات ان گناہوں کے مقد مات وتوالیع ہیں جن میں بیل جن میں بیل ہوں ہے مقد مات وتوالیع ہیں جن میں نیک و بدسب واقع ہوجاتے ہیں جیسے دیکھنا، چھونا، بوسہ وغیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی عابیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابن آ دم پر زنا کا حصہ لکھ دیا گیاہے جس کو لامحالہ پانے والا ہے۔ آتکھوں کا زناد یکھنا ہے، کا نوں کا زناسننا ہے، زبان کا زنا گفتگو ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یا لفاظ مسلم کے ہیں۔

(6) ایک قول میہ کہ کبیرہ گناہ شرک اور شرک کی طرف لے جانے والے امور ہیں ،اور جواس ہے کم ہیں وہ سیئات ہیں تو اس تمام گزشتہ دلائل سے میہ بات ثابت ہوگئ کہ گناہوں میں سے بعض صغیرہ ہیں اور بعض کبیرہ ،جمہورساف وخلف کا یہی

(شرح جامع ترمذی )

(تفسيرخازن، سورة النساء، ج 1، ص 367، دار الكتب العلميه، بيروت)

ىذەب ب-

### گناه کبیر ،کون سے اور کتنے ہیں؟

تفسيرخازن ميں ہے:

حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تصفرہ آپ نے تین مرتبدارشاد فرمایا: کیا میں تہمیں اکبرالکبائز (کبیرہ گناہوں میں سے زیادہ بڑے) گناہوں کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)،ارشاد فرمایا:اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا،والدین کی نافرمانی کرنا،خبردار جھوٹی گواہی دینااور جھوٹی بات کہنا ۔اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تصفرہ سیدھے ہوکر ہیڑھ گئے اور اس بات کولگا تار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ سکوت فرمالیں۔اس کوامام بخاری وسلم نے صحیحین میں ذکر کیا ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کہیرہ گناہوں کاذکر فرمایا توارشاد فرمایا:اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنااور والدین کی نافر مانی کرنااور کسی جان گوفل کرنااور فرمایا کہ میں شہیں اکبرالکبائر کی خبر نہ دوں؟ حجوثی بات فرمایا یا حجوثی گواہی دینافرمایا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات ہلاک کرنے والی چیز وں سے بچو! عرض کی گئی یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا ،جادو،اس جان کوقل کرنا جے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، میٹیم کا مال کھانا، زنا،لڑائی کے دن چیٹے پھیرنا، بے خبر یاک دامن مومن عورتوں پر تبہت لگانا۔

حضرت عبداللدا بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے ،فر ماتے ہیں : میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے پوچھا : اللہ کے نز دیک کونسا گناہ سب ہے بڑا ہے؟ ارشاد فر ما یا : یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک گھبرائے حالا نکہ اس نے تہمیں پیدا کیا ہے ۔ میں نے عرض کیا : بے شک بہ تو بہت بڑا ہے ، پھراس کے بعد کونسا؟ ارشاد فر ما یا : اپنے بچوں کواس خوف ہے تل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کہا : پھر کونسا؟ ارشاد فر ما یا : اپنے پڑوی کی بیوی ہے زنا کرنا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کبیر ہ گناہ یہ ہیں:اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا،کسی جان کوتل کرنااور جھوٹی قشم۔

(شرح جامع ترمذی )

انہی ہم وی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعوض کیا: یارسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ ارشاد فر مایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس نے عرض کیا: پھر کونسا؟ ارشاد فر مایا: یمین غموس میں جس نے کہا: یمین غموس کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: وہ تشم جس کے ساتھ کو کی شخص مسلمان کا مال مارے جب کہ اس قشم میں جھوٹا ہو۔

انہی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کبیرہ گناہوں میں سے ہے کسی شخص کا اپنے والدین کو گالی دینا، سحابہ کرام نے عرض کی: کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ارشاد فرمایا: ہاں، (وہ اس طرح کہ)ایک شخص کسی دوسرے کے والدیا والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والدیا والدہ کو گالی دے گا۔

اورایک روایت میں ہے کہ اکبرالکبائر میہ ہے کہ آ دمی اپنے والدین پراھنت کرے اور پھرمکمل حدیث ماقبل کی طرح بیان کی۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: اکبرالکبائریہ ہیں: اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ، اللہ تعالی ک خفیہ تدبیرے بے خوف رہنا، اللہ کی رحمت ہے مایوس ہونا۔

اور حضرت معید بن جبیر کے پاس ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کبیرہ گنا ہوں کے بارے پوچھا: کیا وہ سات بیں؟ آپ نے فرما یا: وہ سات سو کے قریب بیں ، اورایک روایت میں ہے ستر کے قریب بیں مگرید کہ مغفرت طلب کرنے سے کوئی کبیرہ نہیں رہتااوراصرار کے ساتھ کوئی صغیرہ نہیں رہتاا ور فرمایا: ہروہ چیز جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے وہ کبیرہ سے پس جوکوئی ایساکوئی کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ مے مغفرت طلب کرے۔

(تفسير خازن، سورة النساء, ج 1, ص 367، دار الكتب العلميه , بيروت)

#### تلاوت كاايصال ثواب:

علامه بدرالدين عين حفى رحمة الله علية فرمات بين:

علامہ خطابی نے کہا کہ اس میں قبروں کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کے مستحب ہونے پر دلیل ہے کیونکہ جب ایک درخت کی شہج ہے میت کے عذاب میں تخفیف کی امید کی جاسکتی ہے تو قرآن عظیم کی تلاوت سے تواس سے بھی بڑھ کرامید وبرکت ہوسکتی ہے۔ میں نے کہا اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے حضرت امام اعظم ابو حفیفہ وامام احمد رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف میہ ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس پر درج ذیل دلائل ہیں:

(شرحجامعترمذي)

حضرت ابوبکرنجارنے ک**تاب اسنن میں حضرت علی رضی ا**للہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیاہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوقبر ستان سے گزر ہے تو'' قال ہو اللهُ اَسَدُیْ <sup>3</sup> '' گیارہ مرتبہ پڑھے پھراس کا ثواب مردوں کوایسال کردے تواس کومردوں کی تعداد کے برابرا جردیا جائے گا۔

ا وران کی سنن میں ہی حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مرفو عاروایت ہے کہ جوقبر ستان میں داخل ہوااورسورۃ لیسین کو پڑھا تواللّٰہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب اٹھادیتا ہے

اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی ، اس کے پاس سورۃ یسین پڑھی تو اس کی بخشش کر دی جائے گی۔

ب والدين يان يس سے ايك مرتب بيكها: ((الْمُحمد الله رسى الله تعالى عنه برواب الله صلى الله تعالى عابي والدي الله صلى الله تعالى عنه برواب الله تعالى عابي والله على الله تعالى عنه برواب الله تعالى الله تعالى عابي والله والل

پھراس نے کہا:اےاللہ اس کا ثواب میر ہے والدین کو پہنچا دے تو اس پراس کے والدین کا جوبھی حق تھااس نے وہ اداکر دیا۔

اورامام نووی نے فرمایا: امام شافعی اورایک جماعت کامشہور مذہب بیہ ہے کہ تلاوت قر آن کا ثواب میت کوئہیں پہنچتا ۔اور مذکورہ احادیث ان کےخلاف دلیل ہیں ۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى ج3، ص118 دار احياء التراث العربي بيروت)

(شرح جامع ترمذی )

#### تلاوت کےعلاوہ کاایصال ثواب:

علامه مینی مزید فرماتے ہیں:

مگر علماء کااس پر اجماع ہے کہ بے شک د عااموات کو پہنچتی ہے اور ان کواس کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی فر ماتا ہے: {وَالَّذِين جَاءُوا مِن بعدهمْ يَقُولُونَ رَبِنَا اغْفِي لِنا وَلاِ خُوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بالايمان} ترجمہ: اور وہ لوگ جوان کے بعدا کے وہ کہتے ہیں اے ہمارے دبہمیں اور ہم ہے پہلے گزرے ہوئے ہمارے مومنین بھائیوں کو بخش دے۔ (ب82 سور و قالحشد: 59)

اس کے علاوہ اور بھی آیات میں اور اس کے ثبوت میں احادیث مشہورہ میں جن میں سے کچھا حادیث درج ذیل میں: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ تقیع غرقد والوں کی مغفرت فرمادے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! جمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے۔

ابوبکرالنجار نے مختاب المنن میں حضرت عمرو بن شعیب سے روایت بیان کی ہے وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت بیان کی ہے وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بوچھا: یار سول اللہ! بے شک عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ وہ سواونٹ ذرج کرے گا اور جشام بن عاص نے اس کے حصد کے پچاس ذرج کردیے تو کیا بیاس کی طرف سے کفایت کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: تمہارا باپ اگر تو حید کا اقر ارکر لیتا پھر تو اس کی طرف سے روز ہ رکھتا یا صدقہ کرتا یا آزاد کرتا تو بیاس کو پہنچتا۔

امام دارقطنی نے روایت بیان کی کہ ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی و فات کے بعد کیے بھلائی کرسکتا ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فر ما یا بے شک مرنے کے بعد بھلائی بیہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کیلئے بھی نماز پڑھے، اپنے روز ہ کے ساتھ وان کیلئے بھی روز ہ رکھے، اپنے صدقہ کے ساتھ ان کی طرف سے بھی صدقہ کرے۔

امام الوالحسين بن فراء کی كتاب القاضی میں حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آپ نے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلی بن فراء کی كتاب القاضی میں حضرت انس رضی الله تعالی علیہ وسلی مان کی طرف سے صدقد کرتے ہیں ،ان کی طرف سے بھے کرتے ہیں ،ان کی طرف سے بھی کہ تار شاد فرمایا: بھی ہاں۔اوروہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک اس طشت سے خوش ہوتا ہے جواس کو ہدیہ کیا گیا ہو۔

(شرح جامع ترمذى )

حضرت سعدے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی : یارسول اللہ! بے شک میرے والدفوت ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے غلام آزاد کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

حضرت ابوجعفر محمد بن علی بن حسین ہے مروی ہے : بے شک حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونو ں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ءنہ کی طرف ہے غلام آزاد کہا کرتے ہتھے۔

حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے عرض کی یارسول اللہ! میری والدہ فوت ہوگئی ہیں کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پننچے گا؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں۔

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, ج3, ص119، دار احياء التراث العربي, بيروت)

#### اشكال اوراس كاجواب:

علامه عینی مزید فرماتے ہیں:

اگرتو کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: {وَان لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسِعى} ترجمہ: انسان کیلئے نہیں مگروہ جواس نے کوشش کی ، النجم: 39۔

تواس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت کے بارے علماء کے آٹھ مختلف اقوال ہیں:

(1) یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: {وَ الَّذِیْنَ امْمَنُوا وَ الَّبَعَتُهُمْ ذُرِّیَتُهُمْ بِیانِیْنِ اللّهَ تَعْلَمُ وَ وَرجو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملادی ،الطور 21) ہے منسوخ ہے ۔ کہ ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے مومن بچوں کو ان کے ساتھ جنت میں ملاد یا جائے گا، یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔

2) پید حضرت ابراہیم اور موق علیماالسلام کی اقوام کے ساتھ خاص ہے جبکہ اس امت کے لیے وہ بھی ہے جس کی انہوں نے کوشش کی اور وہ بھی ہے جس کی ان کے غیرنے کوشش کی ، پید صفرت عکر مدکا قول ہے۔

(3) يبال انسان عمراد كافرب يقول حضرت رئيع بن انس كاب

(4)انسان کے لیے نہیں ہے مگر جواس نے کوشش کی ، یہ بطور عدل ہے ، بہر حال بطور فضل تو اللہ تعالیٰ اس میں جتنا چاہےاضافہ فرمادے ، یہ حضرت حسین بن فضل کا قول ہے۔

شرحجامعترمذي (620)

(5)'' ما تعی (جواس نے کوشش کی)''کامعنی ہے جواس نے نیت کی یعنی انسان کوسرف اس کی نیت کا اجر ملتا ہے، یہ حضرت ابو بکر وراق کا قول ہے۔

(6) کا فرکیلئے کوئی خیر نہیں ہے مگریہ کہ اس نے دنیا میں جواعمال کئے تو اس کو دنیا میں ہی ان کا ثواب مل جائے گایہاں تک کہ آخرت میں اس کوکوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کو تعلی نے ذکر کیا ہے۔

(7) اس آیت میں موجود' لام' علی کے معنی میں ہے، اب معنی ہیہ کہ انسان کوسرف اس کے انمال کی سزاملتی ہے۔
(8) انسان کو صرف اس کے عمل ہی کی جزاء ملتی ہے ہاں یہ بات جدا ہے کہ اسباب مختلف ہیں کبھی تو اس کی کوشش ہوتی ہے اس نفس ثی کے حاصل کرنے میں اس ٹی کوشش ہوتی ہے جیسا کہ بچے کوقر آن سکھا دے جو اس کے لیے پڑھے، ایسے دوست کے حصول میں کوشش کرنا جو اس کیلئے دعاء مغفرت کرے، اور کبھی دین اور بندوں کی خدمت میں کوشش کرتا ہے ، لہذا اس وجہ سے دیندار اس سے مجت کرتے ہیں تو یہ مجبت اس دعا کے حصول کا سبب بنتی بندوں کی خدمت میں کوشش کرتا ہے ، لہذا اس وجہ سے دیندار اس سے مجبت کرتے ہیں تو یہ مجبت اس دعا کے حصول کا سبب بنتی

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى, ج3، ص911 دار احيا التراث العربى بيروت)

#### علم غيب كاثبوت:

اں حدیث پاک میں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی عابیہ وسلم کوغیب کاعلم عطافر مایا ہے کیونکہ (1) قبر میں عذاب کا ہونا، (2) اس کا سبب، (3) شاخیس رکھنے ہے اس میں تخفیف (4) اور وقت مخصوص تک تخفیف ہونا بیسب علوم غیبیہ ہیں، جن کاعلم اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی عابیہ وسلم کوعطافر مایا۔

مفتى شريف الحق امجدى رحمة الله عليه اس حديث ياك ك تحت فرمات بين:

حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں کہ یہ بھی جان لیا کہ ان پرعذاب ہور ہا ہے اور یہ بھی جان لیا کہ س بنا پر ہور ہا ہے نیز بیجان لیا کہ ان شاخوں کے رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہوگی اور یہ بھی جان لیا کہ آب تک ہوگی ،اس حدیث میں اکٹھے چارعلم غیب کی خبر ہے۔

(نزھة القاری شدح صحیح بہ خاری، ج 1، ص 675، فدید ہے سیٹال، لاھور)

علامه سيداحم سعيد كاظمى رحمة الله عليه اس حديث پاك كے تحت فرماتے بين:

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیہ بتلا کر کدان قبر والوں پر عذاب ہور ہاہے یہ ظاہر فرمادیا کہ

(شرح جامع ترمذي )

اگر چہیں بظاہر عالم دنیا میں رہتا ہوں لیکن عالم برزخ کے احوال بھی میری نظر ہے اوجل نہیں ہوتے ، کیونکہ عذاب اور ثواب عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور جب بیفر ما یا کہ ان میں ہے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب ہے نہیں بچتا تھا تو بیظا ہر فر ماد یا کہ میں صرف عذاب کوئیں دیکھ رہا بلکہ میں ان کے سبب عذاب کو بھی جانتا ہوں یا بیہ بتا دیا کہ میں صرف ان کے حال کوئیں دیکھ رہا بلکہ ان کے ساخت کوئیں دیکھ رہا بلکہ ان کے ساخت سے خشک نہیں بلکہ ان کے ماضی اور حال دونوں سے باخبر ہوں اور جب شاخ کے فکر سے ان کی قبر پر رکھ دیئے اور فر ما یا جب تک بیخت شہیں ہوں گار ان کے عذاب کود کھ بھی نہیں رہا بلکہ ان سے اس عذاب کودور بھی کرسکتا ہوں نیز آپ نے بیہ بتلا دیا کہ اس میر سے غلامو! اچھی طرح جان لوکہ جب میں تمہارے درمیان رہ کر عالم برزخ سے خالف کر تمہارے احوال سے کیسے ناوا قف ہوسکتا ہوں ، اور جب تم میں رہ کر قبر والوں کی مدد کرتا ہوں آوخوب سمجھ لو میں قبر میں جا کرتمہاری د دکرتا رہوں گا۔

رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کا رابطہ ایک عالم میں رہتے ہوئے دوسرے عالم سے منقطع نہیں ہوتا ، جب عالم نیند میں ہوں تو بیداری سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا اور جب عالم دنیا میں ہوں تو برزخ سے تعلق نہیں تو ٹما اور جب برزخ میں ہوں تو دنیا سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا ، ہندوں میں رہ کرمولی کونہیں بھولے اور شب معراج مولی کے یاس جا کر ہندوں کونہیں بھولے۔

#### علم غيب پر تفصيلى د لائل

قرآن وحدیث اوراقوال ائمہ وعلماء ہے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضور جانِ رحمت صَلَّی لللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ کو کثیرعلم غیب عطافر مایا ہے ،تفصیل دیکھنی ہوتو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسائل (1) خالص الاعتقاد (2) انباء المصطفی (3) ازاحة العیب (4) الدولة المه کیمہ وغیرها اور حکیم الامت مفتی احمہ یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب'' ج**اء الحق'' ہے ع**لم غیب کے باب کا مطالعہ کریں ، کچھ دلائل درج ذیل ہیں:

#### پنديده رسولول كوغيب:

الله تعالى فرما تا ہے {وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبِى مِنْ دُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ } ترجمہ: اوراللہ كى شان ينہيں كه عام لوگوں تنہيں غيب كاعلم دے ہاں اللہ چن ليتا ہے اپنے رسولوں ہے جے چاہے۔

(پ4,سورەألعمران،آيت179)

اورسورة جن مين ارشاد موتاب {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَ الإَلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ } ترجمه:غيب كا

(شرح جامع ترمذی )

(پ29,سورهجن،آیت26)

جانے والاتواہے غیب پرکسی کومسلط میں کرتا سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے

پتاچلا کہ اللہ تعالی اپنے پہندیدہ رسولوں کوغیوں پرمطلع فر ما تا ہے اور کوئی مسلمان اس بات میں شک نہیں کرسکتا ہے کہ جمارے پیارے آقاصَلَّی لانڈ عَلَیْموَ سَکَّۃ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اور حبیب ہیں۔

### سب نچھ محھادیا:

الله تعالى فرما تا ب {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا } ترجمه: اور شمسيس سكما ويا جو يَجْهِمْ نه جانة تقداورالله كاتم يربر افضل ب-

اس آیت کے تحت تضیر جلالین میں ہے 'ای مِن اُلاَ تحکام وَالْغَیْب'' ترجمہ: یعنی ادکام اور غیب کی جو باتیں نہ جانتے تحصب سکھادیں۔

(تفسید جلالین، ج 1، ص 122، دارالحدیث، القاهده)

ال آیت کے تحت تقریر حینی میں ہے'آں علمہ ماکان ومایکون ہست کہ حق سبحانہ در شب اسرابداں حضرت عطافر مود ، چنانچہ در حدیث معراج ہست کہ من در زیر عرش بودم قطرہ در حلق من ریز ناز میں ختندہ فعلمت ماکان ومایکون'' ترجمہ: بیما کان ومایکون کاعلم ہے کہ حق تعالی نے شب معراج میں حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ کو عطافر مایا، چنانچہ صدیثِ معراج میں ہے کہ ہم عرش کے پنچ سے ،ایک قطرہ ہمارے ملق میں واقعات معلوم کرلیے۔

( تفيير قادري اردور جمية فيرهيني ، سورة النساء، آيت 113 ، ج 1 بس 192 )

### غيب بتانے ميں بخيل نہيں:

الله تعالى فرماتا ب {وَمَاهُوعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ } ترجمه: اوريه نبي غيب بتان مين بخيل نبيس -

(پ03,سورةالتكوير،آيت42)

(تفسير خازن، ج4، ص399، دار الكتب العلميه، بيروت \* تفسير بغوى، ج6، ص1006، دار السلام للنشر والتوزيع، رياض)

(شرحجامعترمذي )

### علم ما كان وما يكون:

الله تعالى قرآن مجيد ميں فرما تا ہے { هَدَقَ الْإِنْسَانَ ٥ عَلَّمَهُ الْبِيَانَ } ترجمهُ كنزالا يمان: انسانيت كى جان محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْمِوَسَنَّهَ ﴾ كوپيدا كيا، ماكان وما يكون كابيان انہيں سكھايا۔

علامدائن جوزی رحمۃ الله علیہ (متو فی 597ھ) اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ' آند محقد صَلَّی لللهُ عَلَیْدِوَ سَلَّہ، علّمہ بیان کلّ شیء ماکان ومایکون، قالدابن کیسان ''ترجمہ: اس آیت میں انسان سے مرادمُحمَصَلَّی لللهُ عَلَیْدِ وَسَلَّہَ ہِیں، اللہ تعالیٰ نے آپکولم ماکان و ماکیون (جوہو چکا ورجوہوگا) ہرچیز کابیان سکھادیا ہے، یہ قول ابن کیسان کا ہے۔

(تفسيرزادالمسير,تحت آيتِ مذكوره,ج4, ص206,دار الكتاب العربي,بيروت)

تفییر خازن اورتفیر معالم التزیل (تفیر بغوی) میں اس کے تحت کلساب واللفظ للبغوی "وَقَالَ ابن کے تحت کلساب واللفظ للبغوی "وَقَالَ ابن کے بسان: (خَلَقَ أَلَمْ اِنسَانَ) یَغنی بَیّانَ مَا کَانَ وَمَا یَکُونُ اِللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ (عَلَّمَهُ الْبُیّانَ) یَغنی بَیّانَ مَا کَانَ وَمَا یَکُونُ اِللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِی اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِي عَلَيْ عَلْ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَلْ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَل

(تفسير خازن,تحت مذكوره آيات,ج 4,ص225,دارالكتب العلميه,بيروت∗تفسير معالم التنزيل,تحت مذكوره آيات ، ج 6, ص916,دارالسلام للنشروالتوزيع،رياض)

### يغيب كى خبرين مين:

الله تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے { ذَلِكَ مِنْ أَنْهَاءِ الْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْك } ترجمه كزالا يمان: يغيب كى خبريں بيں كه جم خفيه طور پرتمهيں بتاتے ہيں۔ (پ3،سودة عمدان،آيت 44)

### علم غيب پرمنافقين كااعتراض:

سی مخص کی افٹی گم ہوگئی،رسول اللہ صَلَّی لللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ نے غیب کی خبر دیے ہوئے بتا دیا کہ وہ کس جگہ پر ہے، تو منافقین آپس میں ہننے لگے کہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں اور ہمارے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تواس وقت بیآیات نازل ہوئیں، {وَلَینَ سَالُتَهُمُ لَیَقُولُنَّ إِلَّهَا كُنَّا لَغُوضٌ وَلَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَ آیاتِیهِ وَرَسُولِهِ کُنْتُمُ تَسْتَهُ ذِوُنُ آ

شرحجامعترمذي (624)

گفتاتُهُ بِعَدَ إِيمَانِكُمُ } ترجمہ: اے محبوب! اگرتم ان سے بوچھو گتو کہیں گے کہ جمتو یونجی بنتی کھیل کررہے تھے جم فرماؤ کیا اللہ اوراس کی آیتوں اوراس کے رسول سے بنتے ہو، بہانے نہ بناؤ جم کا فرجو چکے مسلمان ہوکر۔ (پ،10 سورۃ التوبة ،آیت 65،66) اوراس کی آیتوں اوراس کے رسول سے بنتے ہو، بہانے نہ بناؤ جم کا فرجو چکے مسلمان ہوکر۔ (پ،10 سورۃ التوبة ،آیت 65،66) امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (متونی 911ھ) نے ورمنٹورین نقل کیا 'وَانھے ہوئی آئی الله اللہ علیہ (متونی 191ھ) نے ورمنٹورین نقل کیا 'وَانھے ہوئی آئی الله نقل الله علیہ واللہ اللہ علیہ (متونی الله نقل کے اس فرمان کے شان مزول میں روایت کیا ،حضرت الله شائم علیہ وسکے ذاور سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے شان نزول میں روایت کیا ،حضرت مجاہد فرمانے جب اللہ علیہ وسکے قرمایا کہ :وہ فلاں وادی میں ہوا ہے میان کرتے جب کہ فلاں کا ناقہ فلاں وادی میں ہے ، محمد (صلّی الله عالمی الله عالمیہ وسکے کہ داللہ اوراس کے رسول اوراس کی الله عالمیہ وسکے تھوں سے شخصاکرتے ہو، بہانے نہ بناؤ تم کا فرجو چکے ایمان کے بعد۔

(تفسير در منثور ، سورة التوبه ، آيت 65،66 ، ج 4 ، ص 230 ، دار الفكر ، بيروت )

امام ابن جريرطبرى رحمة الله عليه (متوفى 311هه) في مجى اس آيت كے تحت ايسا بى لكھا ہے۔

(تفسيرطبرى, ج 41, ص 335 مؤسسة الرسالة ، بيروت)

### هرشے کاروش بیان:

الله تعالی قرآن مجیدین اپنے حبیب صلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ کُومُنَاطب کَرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے {وَنَوَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيُنَا فَالِكُلِّ شَيْء } ترجمہ: اتاری ہم نے تم پر کتاب جو ہر چیز كاروثن بيان ہے۔ (سورة النحل، آيت89)

جبفرقان مجید میں ہرشے کا بیان ہاور بیان بھی کیسا؟ روش بیان ،اور اہلسنت کے ندہب میں شے ہر موجود کو کہتے ہیں ،توعرش تا فرش تمام کا نئات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہوئے اور ان موجودات میں کتابت لوح محفوظ بیں ،توعرش تا فرش تمام کا نئات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہوئے اور ان موجودات میں کتابت لوح محفوظ بیں کیا کھا ہے ،اللہ تعالی فرما تا ہے {وَکُلُّ صَغِیرٍ وَکَبِیرٍ مُسْتَطَرٌ } ترجمہ: ہر چھوٹی بڑی چیز کسی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

--

ايك اورمقام پرالله تعالى فرما تا ٢- {وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمّاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلاَ يَابِيسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين } ترجمه:

(شرح جامع ترمذي )

کوئی داننہیں زمین کی اندھیر ایوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگریہ کے سب ایک روش کتاب میں لکھا ہے۔

(سورةالانعام,آيت95)

جب قرآن مجید میں ہر چیز حتی کہ اوج محفوظ کے مکتوب کا بھی روثن بیان موجود ہے اور قرآن مجید اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مِ عَلَیْ مِعْ وَ اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَ سَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مِ اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مِعْ وَ اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مَا اللهٔ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مَا اللهٔ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مَا اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَی وَ مَا اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مَا اللهُ عَلِیْهِ وَ سَلَّی وَ مَا اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مَا اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مَا اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّی وَ مَا اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَی وَ مَا اللهُ عَلَیْهِ وَ اللهُ عَلَیْهِ وَ اللهُ عَلَیْهِ وَ اللهُ عَلَیْهِ وَ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْهِ وَ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَالْمُ وَ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْ وَ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ

### حضرت عيسى عليه السلام كاغيب كى خبري دينا:

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے {وَأُنْتِينُكُمُ بِمَا تَأْكُمُونَ وَمَا تَدَّ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ} ترجمہ: اور میں تہمیں بتا تاہوں جوتم کھاتے ہواورا پنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ میں تہمیں بتا تاہوں جوتم کھاتے ہواورا پنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔

جب الله تعالى كى بيار ك بى حضرت عيلى عايد السام كالم كالم بتو بمار كالم بتو بمار كالله على الله عَلَيْه وَسَلَمَ جُوكُ سيد النه با بين ان كَعْم كى شان كيا بموگ ابوقيم اصبا فى رحمة الله عايد (متو فى 430 هه) فرمات بين 'فان قيل فَإِنَّ عِيسَى كَانَ يُخْمِرُ بِالْغُيُوبِ، وَمُنْبِئَ بِمَا يَأْكُونَ فِى بُيُوتِ بِهُ وَبِمَا يَدَّ خُرُونَ فَإِنَّ مَرْسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْمِرُ مِنْ ذَلِكَ بِأَعَاجِيبِ بِهِ فَيْ عِيسَى كَانَ يُخْمِرُ مِنَا يَدُّ خُرُونَ فَإِنَّ مَرْسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَاء جِدَامِ فِي مَبِيتِهِ مُو قَصَّمُ فِهِ مُغِي مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوفَا وَالتَّبَامِي مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوفَا وَالتَّبَامِي مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَنْهُ وَالْمُعْلِيقِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوفَا وَالتَّبَامِي مَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوفَا وَالتَّبَامِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ فَي الْعَنْوَاقِ وَيَكُمُ مِنْ مَوَاحَةً مَنْ وَحَعْفُرَى وَعَبْدُ اللهُ بَنْ مَوَاحَةً مَ وَحَانَ يَأْتِيهِ السَّائِلُ يَسْأَلُهُ وَسَلَّمَ بُولَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ وَالْتَعَلِيقِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْ

(شرح جامع ترمذي )

واقع ہونے والے عوادث کی خبر دے دیتے تھے، جیسا کہ آپ نے نجاشی کے وصال ، اور غزوہ موند میں حضرت زید ، جعفر اور عبد الله بن رواحہ رضی الله عنهم کی شہادت کی خبر دی ، اور آپ صلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّتَ تَا کہ وہ سوال کرے تو نبی کریم صَلّی لللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّتَ مَانے مَانے : اگرتم چاہوتو جوسوال کرنے تم آئے ہومیں تہمیں بتا دوں ، وغیر ہ وغیرہ۔

(دلائل النبوة لابي نعيم، القول فيمااوتي عيسى عليه السلام, ج1, ص617، دار النفائس, بيروت)

### ابتدا و الله عند و المنت و الرحك:

### ایک مجلس میں ہر چیز کابیان معجزہ ہے:

حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله تعالی عایداس صدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں 'وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَخْبِسَ فِي الْمَهُ لِيسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَهُ لُوقَاتِ مُنْذُ ابتُدِنَتُ إِلَى أَنْ تَعْنَى إِلَى أَنْ بُعَتَ فَضَمِلَ ذَلِكَ أَلَا خُجَاسَ عَنِ الْمَعْدَ إِ وَالْمَعَاشِ وَالْمُعَافِي الْوَاحِدِ مِنْ خَوَامِ فِي الْعُعَادَةِ أَمْنُ عَظِيدٌ ''ترجمہ: بیصدیث پاک اس کی دلیل ہے وضی تقیید میرایم اور خیل سے کے درمول اللہ صلی اللہ تعالی عابدو سلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب تک فنا ہوگی اور جب اللہ اللہ تعالی عابدو سلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے اخوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب اللہ اللہ علی جائے گی سب بیان فرماد یا اور مید بیان میداً (مخلوق کے آغاز پیدائش) ، معاش (رہنے ہے) اور معاد (قیامت کے دن اٹھنے) سب کومیط تھا، ان سب کوخلاف عادت ایک ہی مجلس میں بیان کردینا نہایت عظیم مجردہ ہے۔

(فتح البارى،باب ماجا، فى قوله تعالى { وَهُوَ الَّذِى يَبُدَأً.... }،ج6، ص291، دار المعرفة، بيروت) علامه بدرالديّن يُخين رحمة الله تعالى عليه (متوفى 855هـ ) اس حديث پاك ك تحت فرمات بين "وفيه: دَلالة على أَنه أخبر فِي الْمُجْلُس الْوَاحِد بِجَمِيعِ أَحْوَال الْمَخْلُوقَات من ابتدائها إِلَى اسّهائها ، وَفِي إِيرَ إِد ذَلِك كُله فِي مِجْلِس وَاحِد أَمر

(شرحجامع ترمذي )

عَظِيهِ من خواس قالْقادة ''ترجمه: بيرحديث پاک دليل ہے که نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ نَهِ ايک مِلَس مِيں اول ہے آخر تک تمام مخلوقات کے تمام حالات بيان فرماد بيَّ اوران سب كا ايک بی مِحلس مِيں بيان فرماد بنا نهايت عظيم مجرہ ہے۔ (عمدة القادی، باب ماجا، فی قوله تعالیٰ {وَهُوَ الَّذِی يَبْدَأُ المَحْلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ }، ج 15، ص 110، داراحيا، التراث العدبی، بيروت)

علامة على قارى رحمة الله تعالى عليه (متونى 1014 هـ) فرمات بين وقال العُشقالاني : أَيْ أَخْبَهَم مَا عَنِ الْمَعْبَدُ إِشْنِهُ أَيْفَة الْمُعْبَرُ مِنَ اللّهُ عَنْ حَالِهِ اللّهِ الْمُعْبَدُ اللّهُ عَنْ الْمُعْبَدُ اللّهُ عَنْ حَالِهِ الْمُعَبَدِ وَالْمُعَاشِ، وَتَيْسِيرُ إِيمَ إِدِ ذَلِكَ كُلّهِ فِي مَجْلِيسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَامِ فِي الْعُعَاقِ الْعُلَاوَة أَمْنُ أَخْبَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُعَالِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِينَ اللّهُ عَالَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَلَا لَكُمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيْنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيْنَ وَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ و الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللّ

(مرقاة المفاتيح، باب بدأ الخلق وذكر الانبياء عليهم السلام، ج 9، ص 3436 ، دار الفكر، بيروت)

ان عبارات سے پتا چلا کہ حافظ ابن جمرعسقلانی ،علامہ بدرالدین عینی ،علامہ قسطلانی اور ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے اکا برمحدثین کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللہُ عَلَیْدِوَسَکَّۃ کوابتدا پخل سے لے کر دخول جنت ونار تک سب علم عطافر مایا ہے اور حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْدِوَسَدَّ ہِ نَے اسے اپنے سحابہ کے سامنے بیان بھی فرمایا ہے۔

#### علم ما كان وما يكون:

صحیح مسلم میں ہے: ((أَبُورَيُدِ يَغْنِي عَمْرَو بُنِ أَخْطَبَ، قَالَ: صَلَّى بِمَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَازِ وَبِمَا بُوَ كَائِنْ فَ فَأَعْلَمُنَا أَخْفَظُتُا)) ترجمہ: حضرت ابوزید یعنی عمرو بن اخطب رضی الله تعالی عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ مَنْ جُمِين فَجْرَى نَمَاز پِرُ عَانَى اور منهر پرتشریف فرما ہوکرہمیں خطبہ دیے رہے بیبال تک کہ ظہرکا

(شرججامعترمذي)

وقت ہوگیا، اتر کرنماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف فرماہوئے اور ہمیں خطبد یے رہے یہاں تک کے عصر کا وقت ہوگیا، اتر کرعصر ک نماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف فرما ہوئے ، توغروب آفتاب تک ہمیں خطبہ دیتے رہے ، اس خطبہ (بیان ) میں ہمیں علم ماکان وما یکون (یعنی جو ہوچکا اور جو ہونا ہے ) کی خبر دے دی ، ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے اس خطبے کوسب سے زیادہ یاد رکھا۔ (صحیح مسلم، باب اخبار النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم، ج 4، ص 2217 دار احیا، التراث العربی، بیروت ) کوئی پرندہ پرمار نے والا نہیں:

اما م احمد نے منداور طبرانی نے مجم میں بسند صحیح حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عند سے روایت کیا، فرماتے ہیں: ((لَقَدُ تَرَکَّا رَسُولُ اللهٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَتَقَلَّبُ فِي الشَّمَاء طَائِرٌ إِلَّا ذَکَّرَاً مِنْهُ عِلْمًا )) ترجمہ: نبی صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَة نے جمیں اس حال پر چپوڑا کہ جوامیں کوئی پر ندہ پُر مار نے والا ایسانہیں جس کاعلم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ فرما دیا ہو۔ ( مسندا حمد مین حنبل ، عن ابی ذر غفاری درخی الله تعالیٰ عنه ، ج 5، ص 153 العکتب الاسلامی ، بیدوت

المعجم الكبير للطبر انى، باب من غرائب مسندابى ذررضى الله تعالى عنه ، ج 2 ، ص 155 ، مكتبه ابن تيميه ، القاهره )

فيم الرياض شرح شفاء قاضى عياض وشرح زرقا فى للمو ابهب ش بُ 'هذا تمثيل لبيان كلشىء تفصيلاً تأسرةً
واجمالاً أخرى '' ترجمه: بيا يك مثال دى باس كى كه ني كريم صكّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّهَ في برچيز بيان فرمادى ، كوئى تضياً كوئى
التمالاً - (نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض ، فصل و من ذلك مااطلع ، ج 3 ، ص 153 ، مركز اهلسنت بركايت رضا ، گجرات \* شرح الزرقانى على المواهب اللدنيه ، المقصد الثامن ، الفصل الثالث ، القسم الثانى ، ج 7 ، ص 206 ، دار المعرفة ، بيروت ) ، گجرات \* شرح الزرقانى على المواهب اللدنيه ، المقصد الثامن ، الفصل الثالث ، القسم الثانى ، ج 7 ، ص 206 ، دار المعرفة ، بيروت )

امام قسطلانی رحمة الله تعالی علیه فرمات بین 'و کاشک ان الله تعالیٰ قد اطلعه علی آزُیدَ من ذٰلک واللهی علیه علی اکا ولین واکا خرین'' ترجمه: اور پچھ شک نبیس که الله تعالی نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّه عَرَاسَ سے زیادہ علم و یا اور تمام اگلے پچھلوں کاعلم حضور پر القاء کیا، صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّهِ مَ

(المواهب اللدنيه ، المقصد الثامن ، الفصل مااخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيب ، ج 3 ، ص 560 ، المكتب الاسلامي ، بيروت ) جو يا جو يو چهو:

صیح بخاری میں ہے((عَن ِ أَبِی مُوسَی ، قَالَ:سُیْلَ الَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَن ِ أَشْیَاء کَرِیَمَا ، فَلَتَا أَکْیُرُ عَلَیْهِ غَضِبَ، ثُمُّ قَالَ لِللَّاسِ صَلُونِی عَقَا شِنْتُمْ قَالَ رَجُلٌ: مَن ِ أَبِی ؟ قَالَ:أَبُولَـ حُذَا فَةُ

(شرح جامع ترمذي )

فَقَامَ آخَوُ فَقَالَ: مَن أَبِي عَارَسُولَ اللهٰ ؟ فَقَالَ : أَبُولَ سَالِمُ مَوْلَى شَبْبَةَ فَلَقَارَأَى عُمَوُمَا فِي وَجْهِهِ قَالَ نَا وَمُولَ اللهٰ عِلَا اللهٰ عَلَى عَمْوُمَا فِي وَجَهِهِ قَالَ نَا وَمُولَ اللهٰ عَلَى اللهٰ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَالِيْ عَرْوَجَهَ : بَى اللهٰ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَالِيهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَالِيهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَالِيهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَالِيهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَالِيهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ وَمَعَلَمُ وَمَعَلَمُ وَمَعَلَمُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ وَمَا مَعْمُوا اللهُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمْ اللهُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُ وَمِعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُومُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْل

(صحيح بخارى, باب الغضب في الموعظة والتعليم, ج 1, ص 30, مطبوعه دار طوق النجاة)

#### هرچيز كاعلم:

جامع ترندی شریف وغیرہ کتب کثیرہ ائمہ صدیث میں باسانید عدیدہ وطرق متنوعہ دیں سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّہ مَنے فرمایا: ((فَرَآئِیُّهُ وَضَعَ کُلَّهُ بَیْن کِیْفَی سَے جَفَّی کِیْفَی سَے وَجَدُتُ بَوْدَ أَنَّا مِلِهِ بَیْن نَ اللہ عَز وَجَل کا ویدار کیا، اللہ تعالی نے اپنا بین شَدْدَ یَس فَ اللہ عَز وَجَل کا ویدار کیا، اللہ تعالی نے اپنا اللہ عن و جَز روشن میرے کیے ہم چیز روشن میں میرے کیے ہم چیز روشن میں کے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی ، پس میرے کیے ہم چیز روشن ہوگئی اور میں نے ہم چیز کو پہچان لیا۔

(سنن التدمذی ، ج 5، ص 221، دار الغرب الاسلامی ، بیدوت)

امام ترفدی اس صدیث کے متعلق فرماتے ہیں' پذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ۔ سَأَلَثُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ پَذَا الحَدِیثِ، فَقَالَ: پَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیح ''ترجمہ: بیصدیث حسن سیح ہے، میں نے امام بخاری سے اس صدیث کے بارے میں سوال کیا، توانہوں نے فرمایا: بیصدیث حسن سیح ہے۔ (سنن الترمذی، ج5، ص 222، داد الغرب الاسلامی، بیروت)

### زيين وآسمان كاعلم:

ایک روایت کے الفاظ یہ بیں ((فَعَلِمْتُ مَا فِی الشَمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ) ترجمہ: میں نے جان لیا چو کچھآ تا نوں اور زمین میں ہے۔ (سنن القرمذی ج 5، ص 222، دار الغرب الاسلامی ، ہیروت)

(شرح جامع ترمذي

شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوۃ میں اس حدیث کے تحت فر ماتے ہیں 'پس دانست مہر چہ دمر آسمانها وہر چہ دمر زمین ہا بود عباس ساست از حصولِ تمامه علوم جزوی و کلی واحاطه آں ''تر جمہ: چنانچہ میں نے جان لیا جو پچھ آ سانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے یہ تعبیر ہے تمام علوم کے حصول اور ان کے اعاطہ سے چاہے وہ علوم جزوی ہوں یا کلی ۔ (اشعة اللمعات، کتاب الصلوۃ، باب المساجد و مواضع الصلوۃ، ج 1، ص 333، مکتبه نوریه رضویه ، سکھر)

#### مشرق ومغرب كاعلم:

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ((فَعَلِمْتُ مَا بَیْنِ ِ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ)) ترجمہ: میں نے جان لیا جو کچھ شرق ومغرب کے درمیان ہے۔ (سنن التدمذی، ج 5، ص 222، دار الغدب الاسلامی، بیدوت)

#### كل حيا جوگا؟

تعلی بخاری میں ہے، حضرت بمل بن سعد رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں ( اَزَّت رَسُولَ اللهٔ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ وَهُ حَيْنَة : اَلْمُعْطِيْنَ عَبْدُ وَالْآلِيَة غَدَّارَ جُلَافُتُ عَلَى يَدَيْهِ مُ يُوجُ اللهُ وَسُولَهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اَللهُ عَلَيْه وَ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَى وَاعْلَى وَسُولِ اللهُ وَسَلَّم فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَى وَاعْلَى وَسُولِ اللهُ وَسَلَّم فَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فِى عَيْنَهُ وَوَ عَاللهُ وَسَلَّم عَرَوْا عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى عَيْنَهُ وَوَ عَالَم وَاللهُ وَسَلَّم فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى عَيْنَهُ وَوَ عَالَم وَاللهُ وَسَلَّم فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى عَيْنَهُ وَوَعَالَم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم فِى عَيْنَهُ وَوَ عَالَمُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَال

(شرح جامع ترمذی )

وَسَلَّمَ نَ أَنْهِسَ حِندًا عَطَافَر مَاهِ یا۔ (صحیح بخاری، باب غذوة خیبر، ج 5، ص 134، مطبوعه دار طوق النجاة) دوسری روایت ہے ((فَأَعُطَاهُ، فَقُیّحَ عَلَیْه)) ترجمہ: حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ہِ آنِہِسِ حِندُا عَطَاهُ، فَقُیّحَ عَلَیْه) اور آنہیں کے ہاتھ پر شُخ حاصل ہوئی۔ (صحیح بخاری، باب غذوة خیبر، ج 5، ص 134، مطبوعه دار طوق النجاة) کون کہاں مرے گا؟

سرورکا کنات صلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے غزوہ بررشروع ہونے سے پہلے ہی مرنے والے کا فروں کی جگہوں کی نشاندہی فرمادی بھی مرنے والے کا فروں کی جگہوں کی نشاندہی فرمادی بھی مہنا ہے۔ (فقال رَسُولُ اللهٰ صلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : ہذا مَصْرَعُ فَلَانِ، قال : وَیَصَعَ یَدِ مَوْضِع یَدِ رَسُولِ اللهٰ صلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ) ترجمہ بدر اللهُ صَلَّمی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: یہ فلاں کا فر کے تل ہونے کی جگہ ہے (راوی کہتے ہیں) اور آپ صلّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ اپنا ہِ تَحْدَ کہ یہاں یہاں (فلاں کا فرم یں گے) ،راوی (یعنی حضرت اس بن مالک رضی الله تعالیٰ عند) کہتے ہیں: ان میں ہے کوئی رسول الله صلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَیْنَ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلِمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَالْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَیْ وَاللّٰ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَاللّٰ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَاللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ وَاللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللهُ الل

#### وصال كب ہوگا؟

صحیح بخاری میں ہے ( عَن ِ عَائِشَةَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: دَعَا اللّٰہِ ی صلّی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ فَاطِعَةَ ابْقَہُ فِی شَکُوا اللّٰہِ ی صَلّی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ فَالْحُبُونِی شَکُوا اللّٰہِ ی صُبّر فِی اللّٰہُ عَلَیهِ وَسَلّمَ فَالْحُبَونِی آئی فَیْتُ مَن فِی وَجَعِیمِ الّٰہِ ی عَن ِ فَیْ اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ فَالْحُبَونِی آئی فَیْتُ مِن فِی وَجَعِیمِ الّٰہِ ی عَن اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ فَالْحُبَونِی آئی فَیْتُ مِن اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَالْحُبَونِی آئی فَیْتُ مِن اللّهُ عَالَمَ وَمَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَالْحُبُونِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلْمَ وَمَا لَى عَنْهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلْمَ عَلْهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسُلُ مِوا عَلَیْهُ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهُ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهُ وَسُلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهُ وَسُلّمَ عَلْهُ وَمِنْ مِنْ عَلَیْهُ وَسُلّمَ عَلْهُ وَسُلُمُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلْمُ عَلَیْهُ وَسُلّمَ عَلَیْهُ وَسُلّمَ عَلَیْهُ وَسَلّمَ عَلَیْهُ وَسُلّمُ عَلَیْهُ وَسُلّمُ عَلَیْهُ وَسُلّمَ عَلَیْهُ وَسُلّمُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ وَسُلّمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ ع

شرح جامع ترمذي (632

ر گوشی میں مجھے بتایا کدان کے گھر والول میں ہے سب ہے پہلی میں ہول جوان کے پیچھے دنیا ہے جاؤں گی ، تو میں بنس پڑی۔ (صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج4، ص204، مطبوعه دار طوق النجاة)

### كون قتل كرے گا؟

حضرت سیدنا عمار رضی الله تعالی عند محبر نبوی کی تغمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لار ہے تھے، نبی پاک صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ فَ اَنْہِیں ویکھا تو ارشاوفر ما یا ((وَہْمَ عَقَادٍ، تَقْتُلُهُ الفِنَّهُ الْبَاغِيَةُ، يَدُ عُوهُمْ إِلَى الْبَعَقَّةِ، وَيَدُ عُونَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَقُولُ عَقَادٌ: أَعُودُ بِاللهِّمِنِ لِلفِّنِ الفِرِّنِ ) ترجمہ: وائے عمار! اے باغی گروہ قُل کرے گا، بیان بہت کی طرف بائیں گے اوروہ آنہیں جہنم کی طرف بائیں گے، راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمار رضی الله تعالی عند کہا کرتے: میں فتنوں سے الله تعالیٰ کی پنا ہ ما نگتا ہوں۔ (صحیح بہنا ری، باب التعاون فی بنا المساجد، ج 1، ص 97، مطبوعه دار طوق النجاۃ)

محدث شہیرمفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں'' اس فرمانِ عالی میں تین غیبی خبریں ہیں:ایک ہید کہ حضرت عمار شہید ہول گے، دوسرے ہید کہ مظلوم ہول گے، تیسرے بید کہ ان کے قاتل باغی ہوں گے بعن امام برحق پر بغاوت کرنے والے۔ بیٹینوں خبریں مین وئن اسی طرح ظاہر ہوئیں۔

(مرأة المناجيح، كتاب الفضائل، باب في المعجزات، ج8، ص179، نعيمي كتب خانه، گجرات)

#### توان میں سے ہے:

صحیح بخاری میں ہے ( اقالَ: عَمَيْنُ انْحَدَّ ثَنَّا أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُولُ: أَوَّلُ جَهُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَعُولُ اللّهُ عَرَامٍ فَلُكُ: يَا رَسُولَ اللّهُ أَنَّا فِيهِمْ ؟ قَالَ: أَنَّتِ فِيهِمْ ، ثُمُّ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالل

(شرح جامع ترمذي )

(صحيح بخارى,كتاب الجهاد والسير, باب ماقيل في قتال الروم, ج4، ص42, مطبوعه دار طوق النجاة)

صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں میرکلمات بھی ہیں ((فَرَکِیتِ البَحْرَ فِی زَمَانِ مُعَاوِیَةَ ہُنِ أَبِی سُفْیَانِ، فَصُوعَتْ عَن ِ دَاتِیَهَا حِین ِ خَرَجَتُ مِن البُحْدِ، فَهَلَکَثُ) ترجمہ: حضرت ام حمام رضی الله تعالی عنها حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنها کے زمانے میں سمندر کے رائے جہاد میں گئیں ، سمندر پار کر کے جب خشکی پراتز کرچو یائے پرسوار ہو میں تواس سے گر کروفات یا گئیں۔

(صحيح بخارى,كتاب الجهاد والسير, باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء, ج4, ص16, مطبوعه دار طوق النجاة)

#### ایک صدیق، دوشهید:

تعلیم بخاری میں ہے((عَنِ آئیسِ بْنِ مَالِلِهِ رَضِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ:صَعِدَ اللّهِی صَلَّی اللهٔ عَلَیهُ وَسَلَّمَ اِللّهِ عَلَیهِ وَسَلَّمَ اِللّهِ عَلَیهُ وَسَلَّمَ اِللّهِ عَلَیهِ وَسَلَّمَ اِللّهِ عَلَیهُ وَسَعَهُ أَبُو اِللّهُ عَلَیْهُ وَعُمْرُ، وَعُمْرًا، وَعُمْرًا وَعُمْرُهُ وَعُمْرًا وَعُمْرُهُ وَعُمْرًا وَعُمْرُهُ وَعُمْرًا وَعُمْرُهُ وَعُمْرًا وَعُمْرُهُ وَمِعُمْ اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنه ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ ا

(صحيح بخارى, باب مناقب عمر بن خطاب ، ج 5 ، ص 11 ، مطبوعه دار طوق النجاة)

#### چلتا پھر تاشہید:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ب روايت ب فرمات بين ((ان طَلْحَةَ مَتَّ عَلَى اللَّبِحِيَّ صَلَّى لللهُ عَلَيْ وَجِدِالْأَرْضِ)) ترجمه: ب شَك حضرت طلحه ني مَرم نورجهم شاه علَي وَجِدِالْأَرْضِ)) ترجمه: ب شَك حضرت طلحه ني مَرم نورجهم شاه بى آدم رسول مُختَشَم صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّهَ مَ فَي بِاس سَ گزرت تو نبى اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّهَ فَي ارشاد فرما يا: بيشبيد ب جوزيين پرچل رہا ہے۔ (ابن ماجه ، فصل طلحه بن عبيدالله رضى الله تعالىٰ عنه ، ج 1 ، ص 46 ، دارا حياه الكتب العربيه ، بيروت) البانى نے اس حدیث کوشیح کوسا ہے۔

(ابن ماجه ، فصل طلحه بن عبيدالله رضى الله تعالىٰ عنه ،ج 1 ، ص 64 ،دار احيا ، الكتب العربيه ،بيروت )

شرحجامعترمذي (634

جامع ترفدی میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ((متنب سَتَوَّهُ أَنْ یَمْ طُرَ اِلَّهِ عَمْشِیدِ یَهْشِی عَلَی وَجْدِالأَرْضِ فَلْیَنْ طُرُ اِلْمِی طَلْحَةَ بُنِ عُبِیْدِ اللهِ) ترجمہ: جوزمین پر چاتا پھر تا تھے ید دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبیداللہ رضی عِنْ عَنْ کُود کھے لے۔

(جامع الترمذي, مناقب ابي محمد طلحه بن عبيد الله ،ج 6، ص 96، دار الغرب الاسلامي، بيروت)

### مبشه کی خبر مدینه می**ں**:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے،فرماتے ہیں: ((نَعَی لَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْاَّجَاشِی صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، فِی الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ، فَقَالَ:اسْتَغْفِرُ والِأَخِیكُمُ) ترجمہ: رسول الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّہَ نے ہمیں عبشہ کے بادشاہ نجاشی کے وصال کی خبرای دن دی جس دن ان کا انتقال ہوا،آپ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّہَ نَے فرمایا: اپنے ہمائی کے لیے استغفار کرو۔

(صحيح مسلم، باب في التكبير على الجنازه ، ج 2 ، ص 657 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

### تہارے یاس قالین ہول گے:

صحیح بخاری میں ہ ((عزب جابور ضبی الله عَدُهُ قَالَ: قَالَ اللَّهِ عَلَى الله عَدَّهُ وَسَلَّمَ الله عَدَّهُ وَسَلَّمَ الله عَدَّهِ وَسَلَّمَ الله عَدَ الله عَدَّهِ وَسَلَّمَ الله الله عَدْمَ الله وَالله وَل

(صحيح بخارى, باب علامات النبوة في الاسلام, ج 4, ص 502, مطبوعه دار طوق النجاة)

(شرح جامع ترمذي )

### جنت میں داخل ہونے والا آخری:

حضرت عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عند بروايت ب، نبي كريم صَلَى الله عَلَيْه وَ صَلَّم َ فَي ارشاد فرما يا:

((اَنِّي لَأَغَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ

(صحيح بخارى, كتاب الرقاق, باب صفة الجنة والنار, ج8, ص117, مطبوعه دار طوق النجاة)

### متقبل میں آنے والے بدمذہبوں کی نشانیا<u>ں:</u>

صحیح بخاری میں ہ((ان آبَا سَعِیدِ الحُدْرِی رَضِی اللهُ عَنْهُ, قَالَ بَیْنَمَا نَحْزِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَیَتُسِمُ قِسْمًا ، أَنَّا هُذُو الحُویُصِوَقِ، وَهُوَرَجُلٌ مِن بِیْنِی فَقَالَ:وَیْلَا، وَمَن بِیَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكْرَ بِ أَعْدِلُ ۖ فَقَالَ عُمَرُ \* یَا رَسُولَ اللهِ،

(شرح جامع ترمذي

\_ لِي فَيهِ فَأَضُرِبَ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: دَعْهُ، فَإِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَا مَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرُمُونِ القُرْآنِ لاَيْجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونِ مِن لِالدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ الشَّمْمِينِ لِ التَّوِيتَيةِ، يَتْظَرَالَح فَصْلِهِ فَلاَيُوجَدُ فِيهِ شَمِ عِي مُثَمَّيَّتْظُرَالَح رَصَافِهِ فَعَا يُوجَدُ فِيهِ شَم ع مُثَمَّيْنُ ظُرُالَ فَضِيِّهِم ۖ وَپَوَقِدْحُهُ، فَلاَيُوجَدُ فِيهِشَمِ ﴿ حِمْ لُتَمْ يُطْزَرِ إِلَمِ ۚ قُذَذِهِ فَلاَيُوجَدُ فِيهِشَم ﴿ حِمْ قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَشْوَدُ، الحَدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ تَدْى العَوْأَةِ، أَوْمِثْلَالْبَضْعَةِ تَدَرُدُرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى جِينَ فُرُقَةٍ مِن رَ الَّمَاسِقَالَأَبُوسَعِيدِ ۚ فَأَشْهَدُ أَنِّهِ صَعِعْتُ مَذَا الحَدِيثَ مِنْ . رَسُولِ اللَّهِ صَلَّم لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِي يَهُ ۚ أَبِهِ طَالِبَقَا تَلْمُهُ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلُ فَالنُّمِسَ فَأَي بِهِ حَتَّ نَظَرْتُ إلَيهِ عَلَم نَعُتِ اللَّهِ ﴾ حَسَّلُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتُهُ ) ترجمہ: ابوسعید ضدری رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول الدُّنسلي اللّٰد تعالیٰ عليه وسلم کے پاس تتھے اور آپ کچھتھیم فرمار ہے تتھے کہ آپ کے پاس چھوٹی کو کھ والا ایک مختص آیا جو بنی تمیم ہے تھا کہنے لگا پارسول اللہ انصاف کیجیے،حضور نے فرمایا: تیری خرابی ہوا گرمیس انصاف نہ کروں تواورکون انصاف کرے گا ،اگر میں عدل وانصاف نہ کروں تو تو خاہب وخاسر ہوجائے ،اس کی اس گتا خی پرحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پارسول اللہ مجھےاحازت دیجے میں اس کی گردن ماردوں آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا : اے چھوڑ دو کہ اس کے پچھساتھی ہوں گے کہتم اپنی نماز وں کوان کی نماز وں کے مقابلے میں اورا پنے روز وں کوان کےروز وں کے مقابلے میں حقیر جانو گے ، پیقر آن پڑھیں گےلیکن وہان کے حلق ہے نیخ بیں اتر ہے گابید بن ہے ایسے نکل جائیں گے جسے شکار ( ہونے والے جانور ) ہے تیرنکل جا تاہے ،اگراس (تیر ) کے پیل (یعنی نوکدار جھے ) کو دیکھا جائے تو (خون اور گندگی وغیرہ ہے ) کچھنہیں یا یا جائیگا ، پھراس کی بندش کو دیکھا جائے تب بھی پچینہیں یا یا جائیگا ،اور پھراس کی لکڑی کو دیکھا جائے تب بھی (خون اور گندگی وغیرہ ہے ) پچھے نہ یا یا جائے ،ای طرح اگر تیر کے برکودیکھا جائے تو اس برجھی کچھنیں ہوگا حالانکہ وہ لیداورخون ہے گز راہے،ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالاآ دمی ہوگا جس کا باز وعورت کے بیتان کی طرح یا گوشت کےلوتھڑے کی طرح ہوگا جب لوگوں میں اختلا فات یبداہوجا 'منگے تو اس وقت یہاوگ نکلیں گے،حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے خودرسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے سی تھی اور میں بہ کواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی الله تعالیٰ

شرح جامع ترمذی (637)

ونه نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا،حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آ دمی کو تلاش کرنے کا عظم دیا جب اے لایا گیا تو میں نے خوداس میں وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فر مائیس تھیں۔ (صحیح بہناری, کتاب المغلقب، باب علا مات النبوۃ فی الاسلام، ج4، ص200، مطبوعہ دار طوق النجاۃ)

صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں اس شخص کی علامات ان الفاظ سے بیان فرمائمیں ((فَقَامَ رَجُلٌ غَایَرُ العَیْنَیْنِ مِنْ مُشَقَدُ الإِزَارِ )) ترجمہ: پھرایک شخص کھڑا العیْنَیْنِ مِنْ مُشَقَدُ الإِزَارِ )) ترجمہ: پھرایک شخص کھڑا ہواجس کی آبھیں اندرکودھنسی ہوئی تھی ،سرمنڈااور موجس کی آبھی ،داڑھی کھنی ،سرمنڈااور شلوار چڑھی ہوئی تھی ،داڑھی کھنی ،سرمنڈااور شلوار چڑھی ہوئی تھی ۔

(صحيح بخارى, باب بعث على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه ،ج5، ص163 ، مطبوعه دار طوق النجاة)

#### خوارج كاتعارف:

علاء فرماتے ہیں: بیخار جی اواڑھ خرے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے تشکر کے سپاجی سے اور جان و مال قربان کرتے ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالی عنہ ہے تئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تئے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بغض وعداوت میں استے بڑھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بغض وعداوت میں استے بڑھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بغض وعداوت میں استے بڑھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تشک کے لئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو تشم بنا یا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تشک کے لئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو تشم بنایا اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کو تشکہ اللہ عنہ کو تشکہ اونوں مشرک ہوگئے کیونکہ ان حضرات نے اللہ عزوجل کے سواکسی کو اپنا تھم بنایا ، ذاتی وعطائی کا فرق مثاتے ہوئے ، سحابہ کو مشرک تشہرانے کے لئے بیآیت پڑھتے تھے ، ﴿ إِنِ اللّٰهُ عُلَمُ اللّٰهُ عَلَى کا جَاللہ اللّٰهُ عَلَى کا جَا اللّٰهُ عَلَى کا جَا اللّٰهُ کَا مُولِ اللّٰهُ عَلَى کا جَا اللّٰهُ کُلُمُ إِلَّا لِلٰهِ ﴾ ترجمہ جمع تو سب اللہ بی کا ہے ۔ لیکن قرآن شریف کی اس آیت ہے مشکر ہوگے جس میں بندوں کو تھم بنانے کی اجازت دی گئی ہے ، اللّٰہ عز وجل فرما تا ہے ، { وَإِنْ خِفْتُكُمُ شِفَاتَی بَیْنِهِمَا فَائِعَشُوا حَکَمًا مِنْ أَفْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَفْلِهَا ﴾ ترجمہ بنا کے مالی طرف ہے بیجواورا یک فی عورت والوں کی طرف ہے ۔

جس طرح آج بھی پھےلوگ ذاتی وعطائی کا فرق کیے بغیر مسلمانوں کومشرک بنانے کے لئے قرآن شریف کی بعض آیتیں پڑھتے ہیں اوربعض آیتوں سے انکار کردیتے ہیں ،اللہ عزوجل کی عطامے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیےعلم غیب کے ماننے والوں کومشرک جھتے ہوئے اپنے باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کے لئے آئییں بیآیت تو یادرہتی ہے {فَقُلْ إِنْهَا الْغَیْبُ

شرحجامعترمذي (638

ولتي } ترجمہ بتم فرماؤ غيب تواللہ کے لئے ہے۔ ليكن قر آن عظيم كى وہ آيت جس ميں اس بات كابيان ہے كہ اللہ تعالى نے اپنے عبیب صلى اللہ تعالى عابيہ وسلم كوعلم غيب عطافر ما يا ہے وہ يا ذہيں رہتی {وَ مَا هُوَ عَلَى الْفَيْنِ بِهَ بِهَ نِينٍ } ترجمہ: اور به نبی غيب بتا نے ميں بخيل نہيں۔ اللہ عزوجل فرما تا ہے : {عَالِمُ الْفَيْنِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَ إِلَّا مَنِ ادْتَهُوَى مِنْ دَسُول } ترجمہ: غيب كا جانے والا تو اپنا غيب كسى پر ظاہر نہيں كرتا سوائے اپنے پنديدہ رسولوں كے۔ ايسے لوگ اگر ذاتى وعطائى كا فرق مان ليتے تو ہر گز قرآن كى آيتوں كا نہيں انكار نہ كرنا پڑتا اور مسلمانوں كومشرك كئے ہے محفوظ رہتے ، الحمد لله المسنت وجماعت ذاتى وعطائى كا فرق ما ساكھ فرق مانے ہوئے دونوں آيتوں پر ايمان لائے ، بے شك ذاتى علم غيب اللہ عزوجل كے سواكسى كونيوں اور اسكى عطا ہے اسكے فرق مانے وجماع غيب ہے۔

خوارج کی تعدادد س ہزارتھی اولا عبداللہ بن عہاس رضی اللہ تعالی عنبما خوارج کے درمیان تخریف لے گئے اور اُنہیں اور ذاتی وعطائی کا فرق سجھاتے ہوئے فرما یا کہ بے شک حقیقی علم تو اللہ ہی ہے لیکن اس کی عطاسے اس کے بند ہے بھی علم ہیں اور دلیل میں مذکورہ آیت {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاجْعَتُوا حَكَمًا مِن أَهٰلِيهِ وَحَكَمًا مِن أَهٰلِيهَ الله تعالی عند کی تعوار عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہزار خارجیوں نے تو ہر کرلی ہاتی پائی ہزار حضرت مواعلی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار فوالے علیہ حضرت مواعلی جب اس جہادے فارغ ہوئے تو خارجیوں کی الشین بکھری پڑی تھیں بظاہر بیاوگ قرآن پڑھنے والے بھی دوالے بھی دوالے بھی دوالے ہے جن فرایا تھا کہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے، (اور جن کے ہارے میں فرمایا تھا)ان کی نشانی ہے ہے کہ ان میں ایک کالا آ دی ہوگا جس کا ایک ہاز و پستان کی طرح یا گوشت کے لوقترے کی طرح ہوگا ، اس محتوق میں ہو کہ تعنورانور نے ارشاد فرمائی تھی اس سے بڑھ کررسول اللہ کی جو کہ بہت تی الشوں کے درمیان دبی ہوئی تھی ہاکل وہی علامات موجود تھیں جو کہ تعنورانور نے ارشاد فرمائی تھی اس سے بڑھ کررسول اللہ کے طرح یا گوشت کے لوقترے کی طرح ہوئی تھی ہاکل وہی علامات موجود تھیں جو کہ تعنورانور نے ارشاد فرمائی تھی اس سے بڑھ کررسول اللہ کے طرح علی اس میں جو کہ تعنورانور نے ارشاد فرمائی تھی اس سے بڑھ کررسول اللہ کے طرح علی ہوئی تھی ہوئی تھی ہالکل وہی علامات موجود تھیں جو کہ حضورانور نے ارشاد فرمائی تھی اس سے بڑھ کررسول اللہ ہی کتب خانہ بھرات

### یہ نکلتے ہی رہیں گے:

سنن نسائی میں ہے، حضرت ابو برزہ رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: ( (سّمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمِي اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ

(شرح جامع ترمذي )

یا دُنی ، وَرَآیْهُ بِعِنِنِی ، أَیّی وَسُولُ اللهِ صلّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ بِعَالِهِ فَقَسَمَهُ فَا عَطَی مِن ، عَن ، یَعِینِهِ ، وَمَن ، عَن یَعِینِهِ ، وَمَن ، عَن یَعْینِهِ ، وَمَن یَعْی وَسَلّمَ اللهُ عَلَیهِ وَمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(سنن نسائی، کتاب تحریم الدم، باب من شهر سیفه ثم وضعه فی الناس، ج7، ص119، مکتب المطبوعات الاسلامیه، حلب) خجد سے نثیطان کا سینگ نگلے گا:

صحیح بخاری میں ہ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:اللَّهُمَّ بَارِلُ لَمَّا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمَنِنَا قَالَ:قَالُوا: وَفِي يَمُنِنَا قَالَ:اللَّهُمَّ بَارِلُ لَمَّا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ:قَالُوا: وَفِي قَالَ:قَالَ: بِنَالَهُ الزَّلَازِلُ وَالِنِنَّزِ، وَبِمَا يَطْلُعُ قَرْنِ الشَّيْطَانِ) ترجمہ: حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنہما ہے روایت ہے، حضور نبی کریم صلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّهَ نَے دعافر مائی: اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں

شرحجامعترمذي (640

برکت عطافر ما ، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے عرض کیا: اور ہمارے ٹجد میں؟ پھر دعافر مائی: اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطافر ما، راوی کہتے ہیں: لوگول نے عرض کیا: اور ہمارے ٹجد میں؟ راوی کہتے ہیں: حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَے فر ما یا: و ہال زلز لے اور فتنے ہول گے اور وہال سے شیطان کا سینگ نگلےگا۔ (صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: الفتنة من قبل المشرق، ج2، ص33، مطبوعه دار طوق النجاة)

علامه بدرالدین عینی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں 'وہنجد پطلع قرن الشَّیْطان ، أَی :أَمَّ مُوَحزبه'' ترجمہ: محبد میں شیطان کاسینگ نکلے گا یعنی شیطانی گروہ اور شیطانی جماعت نکلے گی۔

(عمدة القارى, ج7, ص59, دار احياء التراث العربي, بيروت)

### صلح كروائے گا:

صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں ((سَمِعْتُ اللَّهِ بِي صَلَّمِی اللهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(صحيح بخارى, باب مناقب الحسن و الحسين رضى الله تعالىٰ عنهما, ج 5, ص 26, مطبوعه دار طوق النجاة)

ال صلح کابیان ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعدامام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں پیش آئی ، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چالیس ہزار جا شار سخے ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنگ کی تیاری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلح کرتے ہوئے آپ کے قل میں سلطنت ہے دست برداری کرلی ۔ اس حدیث پاک ہے جہاں یہ بتا چلا کہ اللہ تعالی کی عطا ہے جمارے آ قاصلی اللہ تعالی کہ خیب جانے ہیں وہاں یہ بات بھی بتا چلی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسک ہے راضی اور خوش ہیں۔

(شرح جامع ترمذی )

#### صحابه كرام اومكم غيب:

امام تسطلانی رحمة الله تعالی عایه (متونی 923ه ) فرمات بین قداشتهر وانتشر امره صَلَّی لللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم بین اصحابه بالاطلاع علمی الغیوب "ترجمه: بشک سحابه کرام بین مشهورومعروف تفاکه نبی صَلَّی لللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کوغیوں کاعلم ہے۔ (العواهب الله نیة ،المقصد الثامن ،الفصل الثالث ،ج3، ص125 ،المکتبة التوفیقیه ،القاهده) علامه زرقانی رحمة الله عایه (متونی 1122ه) فرماتے بین "اصحابه صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جازمون باطلاعه علی الغیب" ترجمه: سحابه کرام کویفین و جزم تھا کہ رسول الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْمَ ہے۔

(شرح الزرقاني على المواهب الدنية, الفصل الثالث, ج10, ص113، دار الكتب العلميه, بيروت)

### امام ابن عاج محى رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

امام ابن حاج مکن رحمة الله تعالی علیه (متونی 737هه)'' من کلھتے ہیں: 'لَا فَوْقَ ہَیْن مِوْقِیهِ وَحَیَایِهِ اَعْنِی فِی مُشَابَدَیّهِ لِاُثَیّیهِ وَمَعْرِفَیّهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَیَّالِیْهِمْ وَعَزَائِهِمِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِی لَاخَفَاء فِیهِ ''نبی کریم صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کی حیات ووفات میں اس بات میں پچھ فرق نہیں کہ صفور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ا بَن امت کود کچھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں ، نیتوں ، ارادوں اور دل کے خطرات کو پیچانے ہیں اور بیسب حضور صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَة پراییاروش ہے کہ جم میں پچھ یوشیدگی نہیں۔

(مدخل لابن حاج، فصل زيارة سيدالاولين وآخرين، ج 1، ص 259، دار التراث، بيروت)

#### علامه نيثا يوري رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

علامہ نظام الدین نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی 850ھ) فرماتے ہیں ''ویقفلَم محمد صَلَّمِی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَما بَیْنِ اَیْدِیهِمُ مِن اُولیات الأمور قبل خلق المخلاق۔ وَما خَلْفَهُمْ مِن أَحوال القیامة'' ترجمہ: حضرت مُحم مصطفی صَلَّی لللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُلُوق کے پیدا ہوئے سے پہلے کے حالات جانے ہیں اور بحد کے یعنی قیامت کے احوال بھی جانے ہیں۔ (تفسید نیشا پوری، سورہ بقدہ، آیت 255ج2، ص19، دار الکتب العلمیہ، بیدوت)

شرح جامع ترمذی (642)

#### امام شطلاني رحمة الله تعالى عليه اورعلم غيب:

مواہب اللد نیہ میں امام قسطل نی رحمۃ اللہ تعالی عایہ (متونی 923ھ) حضور صلّی لللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّہ مَے اسم مبارک ''نبی'' کے بیان میں فرما یا' النبوۃ ماخوذۃ من النباء وهوالمخبر ای ان اللهٔ تعالمی اطلعہ علی فییه '' ترجمہ: نبوت ماخوذ ہے نباء ہاوراس کا مطلب ہے خبروینا یعنی حضور کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور کو ا اینے غیب کاعلم دیا۔

(المواهب اللدنيه ، المقصد الثاني ، الفصل الاول ، ج ، ص 168 ، المكتبة التوفيقيه ، القاهره )

#### امام ابن جرم کی اورعلامه شامی:

امام ابن حجرمكَی رحمة الله علیه (متونی 974ه ه)" كتاب الاعلام" اور علامه شامی رحمة الله علیه (متونی 1252ه ه) "سل الحسام" میں فرماتے ہیں" المخواص مجوزان یعلمواالغیب فی قضیة او قضایا کھا وقع لکثیر منهم واشتهر" ترجمہ: جائز ہے کہ اولیاء کوکسی واقعے یاوقائع میں علم غیب ملے جیسا کہ ان میں بہت کے لیے واقع ہوکرمشہور ہوا۔

(الاعلام بقواطع الاسلام ،ص 359 مكتبة الحقيقة بشارع دارالشفقة استنبول تركى \* سل الحسام، رساله من رسائل ابن عابدين ،ج 2، ص311 سهيل اكيديمي ، لاهور)

### علامه دميري رحمة الله تعالى عليه اوتكم غيب:

علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 808ھ) فرماتے ہیں' وکٹاب البحفو جلد کئب فیہ الإمام جعفو بن محمد الصادق لآل البیت کل ما یحتا جون إلی علمہ وکل ما یکون إلی یوم القیامۃ''ترجمہ: جفر ایک جلد ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی اور اس میں اہل بیت کرام کے لیے جس چیز کے علم کی انہیں حاجت پڑے اور جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب تحریر فرمادیا۔

(حيوة الحيوان الكبرى, تحت لفظ الجفرة, ج1, ص283، دار الكتب العلميه, بيروت)

### ملاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه اوملم غيب:

علامه على قارى رحمة الله عليه (متوفى 1014 هـ) فرماتے بين "علمه صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة حاوِلفنون العلم قال)ومنها علمه بالاموس الغيبية "ترجمه: رسول الله صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة كَاعِلْم اقسام عَلْم كوحاوى بيغيوں كاعلم بھى علم حضور

شرح جامع ترمذي (643

کی شاخوں سے ایک شاخ ہے۔

(الزبدة العمدة شرح البردة تحت شعر و واقفون لدیه عند حدّهم، ص57، جمعیة علما، سکندریه خیرپور)

ایک مقام پر فرماتے بی "کون علمه ما من علومه صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّحَ ان علومه تنوع الی الحلیات
والمجزئیات و حقائق و د فائق و عوامر ف و معامر ف تنعلق بالذات والصفات و علمه ما یکون سطر امن سطوس علمه
و فهراً من بحوس علمه شدمع هذا هو من بر کة و جوده صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّحَ " ترجمہ: لوح وَتَّام کاعلم علوم نبی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّحَ ، " ترجمہ: لوح وَتَّام کاعلم علوم نبی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّحَ ، " ترجمہ: لوح وَتَّام کاعلم علوم نبی صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّحَ ، جن نیات، جن نیات، حقائق و قائق ، عوار ف اور
معارف که ذات و صفات اللی مے متعلق بیں اور لوح وَتَّام کاعلم تو حضور کے کمتوب علم ہے ایک مطراور اس کے سمندروں ہے ایک مطراور اس کے سمندروں ہے ایک مطراور اس کے سمندروں ہے ایک میں برکت و جود ہے تو ہے صَلَّی الله عَلَیْهِ وَ سَلَّحَ بَدِ

(الزبدة العمدة في شرح البردة, ص18, ناشر جمعية علما، سكندريه , خير پورسنده)

### علامه مناوى رحمة الله تعالى عليه اورهم غيب:

علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں الله فُوس القد سیة إذا تبحر دت عَن العلائق المُبدَّة قَصَلت بالملاً الْأَعْلَى وَلِم يَوْلَم يَوْلُم يَوْلُم يَلُولُ كَالْمَشَا بِد ''ترجمہ: پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جداجوتی ہیں، ملاءاعلیٰ سے ل جاتی ہیں اور ان کے لیے پھے پردہ نہیں رہتا تو سب پھے ایساد کی تی ہیں جیسے یہاں موجود ہیں۔
موجود ہیں۔ (البیسیور شدح جامع صغیر، حدف الحاء، ج1، ص502، مکتبة الامام الشافعي، ریاض)

### علامة شهاب الدين خفاجي اورهم غيب:

علامه شباب الدين خفاجی رحمة الله عليه (متونی 1069ه) فرمات بين "ذكر العراقی فی شرح المهذب انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمة عرضت عليه الخلائق من لدن أدم عليه الصلوة والسلام الى قيام الساعة فعر فهد كلّه م كما على دادم الاسماء "ترجمه: اما محراتی شرح مهذب میں فرماتے بیں كه آدم عليه الصلوة والسلام سے لے كرقيامت تك كى تمام مخلوقات الى حضورا قدس صَلَّى للالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمة پرعرض كَنَّ كَيْن آو حضور عليه الصلوة والسلام نے ان سب كو پہچان ليا جس طرح آدم عليه الصلوة والسلام كوتمام نام تعليم ہوئے شھے۔

(نسيم الرياض, الباب الثالث, فصل فيماور دمن ذكر مكانته, ج2, ص 208, مركز اهلسنت بركاتِ رضا, گجرات الهند)

(شرح جامع ترمذي )

#### امام بوصيري رحمة الله تعالىٰ عليه اورعلم غيب:

امام اجل محمد بوصیری شرف الحق والدین رحمة الله علیه "مدحیه جمزیه" میں بارگاه حضور میں عرض کرتے ہیں:

لل ذات العلوم من عالم الغیب
ومنها کادم الاسماء

ترجمہ: عالم غیب سے آپ علیدالصلو ۃ والسلام کے لیے علوم کی ذات ہے اور آ دم علیدالصلو ۃ والسلام کے لیے نام۔

(مجموع المتون، متن قصيدة الهمزيه الشئون الدينية، ص11، دولة قطر)

امام بوصرى رحمة الله علية وقصيره برده "شريف مين عرض كرتے بين:

فأنّ من جودك الدّنيا وضرّبها ومن علومك علم اللّوح والقلم

ترجمہ: یعنی یارسول اللہ صَلَّی اللهٔ عَلَیْمِوَسَدَّ۔ و نیاوآ خرت دونوں حضور کے عوان جود وکرم ہے ایک مکڑا ہیں اورلوح وَقَلْم کا تمام علم جن میں ما کان و ما یکون مندرج ہے حضور کے علوم ہے ایک حصہ۔ صلی للله تعالیٰ علیل وسل۔ وعلیٰ اللوصحبال وہاس لہ وسل۔ ''

(مجموع المتون, متن قصيدة البردة, ص10, الشئون الدينية, دولة قطر)

### شخ محقق رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

محقق على الاطلاق شاه عبدالحق محدث وہلوى رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں 'ہى چەدىردنيا است از زمانِ آدم تا اوان نفخه اولى ہم و بے صلَّى لللهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منڪشف ساختند تاہمه احوال او مرا از اول تا آخر معلوم ڪرد ويامرانِ خود مرانيز از بعضے از ان احوال خبر داد' ترجمہ: جو پھر دنيا ہيں ہے آ دم عليه السلام كزمائے ہے تُحد اُولَى تك حضور صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرمنَاشف كرديا ہے يہاں تك كه تمام احوال آپ كو اول ہے آ خرتك معلوم ہو گئے ان ميں ہے پھرا پئے دوستوں كو بھى بتا ديے۔

(مدارج النبوة ، باب پنجم ، وصل خصائص آنحضرت صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، ج 1 ، ص 144 ، مكتبه نوريه رضويه ، سكهر) نيز فرمات بين " {وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } وورح صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دانا ست برهمه چيزاز شيونات ذات الهٰى واحكام صفات حق واسماء وافعال وآثام , بجميع علوم ظاهر و باطن اول و آخر احاطه نموده و مصداق {وَقَوْقَ كُلِّ

شرح جامع ترمذي

ذِی عِلْمِ عَلِیمٌ }شدہ،علیہ من الصلوات افضلہا و من التحیات انتہا واکسلہا' ترجمہ: وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور حضور سرورعالم نورمجسم صَلَّی اللهُ عَلَیْمِوَسَکَّ قَمَّام چیز ول کوجانتے ہیں،اللّٰہ کی شانوں اوراس کے احکام اور اساء وافعال وآ ثار ہیں،اورتمام علوم ظاہر وباطن،اول وآ خرکاا عاطہ کرلیا اور { وَقَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمِ عَلِیمٌ } ( ترجمہ: ہرذی علم ہے بڑہ کر علم والا ہے ) کا مصداق ہوگئے،ان پراللہ کی بہترین رحمتیں اوراتم واکمل تحیات ہوں۔

(مدارج النبوة ،مقدمة الكتاب ،ج 1 ، ص 3,2 ، مكتبه نوريه رضويه ، سكهر )

### شاه ولى الله رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

شاہ ولی اللہ صاحب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں''افاض علی من جنابه المقد س صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّہ کی خیمة ترقی العبد من حیّزہ الی حیّز القدس فیتجلّی له حینانیز کل شیء کما اخبر عن هذاا لمشهد فی قصة المعراج المنامی'' ترجمہ: مجھے رسول اللہ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّحَ کی بارگاہ ہے علم عطا ہوا کہ بندہ کیونکر اپنی جگہ ہے مقام مقدس تک ترتی کرتا ہے کہ ہرشے اس پر روثن ہو جاتی ہے جیسا کہ قصّہ معراج کے واقعہ میں رسول اللہ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ نے اس مقام ہے خبر دی۔

(فیوض الحد مین، ص 169، محمد سعید اینڈ سز، کراچی)

نیزای میں ہے 'العامرف پنجذبالی حیزّ الدق فیصیر عبد اللهٰ فتجلّٰی لهڪل شیء'' ترجمہ: عارف مقام حِق تک گنج کر بارگا وِقرب میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بچا بندہ ہوجا تا ہے پس ہر چیز اس پرروشن ہوجاتی ہے۔

(فيوض الحرمين, مشهدقَدَم صدقِ عندربهم كي تفسير, ص175, محمد سعيد ايند سنز, كراچي)

### علامه علاء الدين حصكفي رحمة الله تعالى عليه اوركم غيب:

علامه علاء الدین حصلی رحمة الله علیه فرمات بین" (فرض) سنة یسع وَإِنَّمَا أَخَرَهُ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ لِعَشْمِ لِعُدْمِ مَعَ عِلْمِهِ بِبِعَاء الدین حصلی رحمة الله علیه فرم بین (فرض بوااور حضور صَلَّى للاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنَ وَحِيات مَارك كَ بِا فَى رَجْ كَامَ مِنَا مَا كَتَلِيْعَ مَمَل بوجائه لَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنَ وَحِيات مَارك كَ با فَى رَجْ كَامَ مَنَا مَا كَتَلِيْعَ مَمَل بوجائه و الله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ وَحِيات مَارك كَ با فَى رَجْ كَامَ مَنَا مَا كَتَلِيْعَ مَمَل بوجائه و الله و الله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### امداد الله مها جرم كي اورتكم غيب:

حاجی امداد الله مها جرکمی لکھتے ہیں''لوگ کہتے ہیں کے علم غیب انبیاءواولیاء کونہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف

(شرح جامع ترمذي )

نظر کرتے ہیں دریافت وادراک مغیبات کا ان کو ہوتا ہے،اصل میں بیلم حق ہے،آمخضرت علیدالسال م کوحدیدیداور حضرت عائشہ کے معاملات کی خبر ندنچی اس کو دلیل اپنے دعوی کی سجھتے ہیں، بیغلط ہے کیونکہ علم کے واسطے تو جیضر وری ہے۔ (جُامُ امدادیہ س 110) اشر ف علی تضانو کی اور علم غیب:

اشرف علی تصانوی دیو بندی نے لکصا<sup>د د</sup>شریعت میں وار دہوا کہ رسل واولیاءغیبا ورآسندہ کی خبر دیا کرتے ہیں۔'' (پھیل القین ہس 135 بمطبوعہ ہندیتان پر پینگ پریس)

### قاسم نانوتوى اوركم غيب:

قاسم نانوتوی دیوبندی نے لکسا''علوم اولین مثلاً اور ہیں اورعلوم آخرین اور الیکن وہ سب علم رسول میں مجتبع ہیں،اس طرح سے عالم حقیقی رسول اللہ ہیں اور انبیاء باقی اور اولیاء بالعرض ہیں۔''

#### علم غيب اور عقيدة اهل سنت

#### غیر خداکے لیے علم ذاتی:

امام اہل سنت امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:'' بلا شبہ جوغیر خدا کو بے عطائے الہی خود بخو دعلم مانے قطعاً کا فرہاور جواس کے کفر میں تر دد کرے وہ بھی کا فرہے۔'' ( قادی رضویہ، ج29 بس 408، رضافاؤنڈیش، لا ہور )

ایک مقام پرفرماتے ہیں' بلاشہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کاعلم ذاتی نہیں اس قدر خود ضروریات دین ہے اور منکر کافر۔''

ایک اور مقام پرفرماتے ہیں 'العلم ذاتی مختص بالمولی سبخنه و تعالیٰ کا یمکن لغیرہ و من اثبت شیناً منه ولوادلی من آدلی من ادلی من ذہر ہ کا حد من الغلمین فقد کفر واشر لہ' ترجمہ: علم ذاتی اللہ عز وجل ہے خاص ہاں کے غیر کے لیے محال ہے، جواس میں سے کوئی چیز اگر چا یک ذرّہ سے کمتر سے کمتر نے کمتر نے کمتر نے مانے وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔

(الدولة المکیه ،النظر الاول، ص6 ، مطبعه الهل سنت ، بدیلی)

#### مطلقاً علم غيب كاا نكار:

امام املسنت مجدد دین وملت امام احمد رضاخان رحمة الله علیه ارشا وفر ماتے ہیں: '' انکارعلم غیب کداگر نه صرف لفظ بلکه

(شرح جامع ترمذی )

معنی کا انکار ہوا ورعلی الاطلاق ہو کہ رسول اللہ صَلَّی لللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّہ مَوَاصلاً غیب پراطلاع نہ دی گئی توبیا نکار بذات خود کفر ہے کہ آیات قرآنیہ ونصوص قاطعہ کےعلاوہ خودنفس نبوت حضور کا انکار کیا ہے۔''

( فناوى رضوية شريف ، جلد 29 بسفحه 242 ، رضافاؤ ندُيشَن ، مركز الا وَليائ ، لا مور )

ایک اورجگدارشادفرماتے ہیں: 'اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّہ َ کُوتِمَام اولین و آخرین وشرق وغرب وعرش وفرش وماتحت الشری و جملہ ماکان وما یکون الی آخر الایام کے ذرے ذرے کاعلم تفصیلی عطافر مایا اس کا بیان جمارے رسالہ 'انباء المصطفٰی "و" خالص الاعتقاد "و"الدولة المحصیه "وغیر ہامیں ہے۔ جو کیے حضور اقد س صلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَةَ کَوَعَلَم غیب مطلقاً نہ تھا یا حضور کاعلم اور سب آدمیوں کے برابر ہے وہ کا فر ہے، امام حجۃ الاسلام غزالی وغیرہ اکابر فرماتے ہیں: 'النبوۃ ھی الاطلاع علی الغیب' ترجمہ: نبوت کا معنی غیب پرمطلع ہونا ہے۔''

( فَأُويُ رَضُوبِيشُر نِف ،جلد 29 مِنْحِد 283 ،رضافاؤ نَدُّ لِيثَن ،لا مِور )

#### مخلوق میں سب سے زیاد وعلم:

امام اہل سنت امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں''اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة کا حصہ تمام انبیاء وتمام جہان ہے اتم واعظم ہے،اللہ عز وجل کی عطا ہے حبیب اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة کُو اشے غیو ں کاعلم ہے جن کا شار اللہ عز وجل ہی جانتا ہے،مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا۔''

( فَيَأْوِي رَصُوبِيهِ بِي 29 بِس 451 ، رَصَافًا وَمُدُّرِيثُنِ ، لا بِمُورِ )

مفتی احمد یارخان تعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں''(1)اللہ تعالیٰ عالم بالذات ہے،اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا(2)حضورصَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّہَ اور دیگر ا نہیائے کرام کو رب تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کاعلم دیا ہے (3)حضورصَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّہَ کَاعلم ساری خلقت سے زیادہ ہے، حضرت آ دم وظیل علیجاالسلام اور ملک الموت وشیطان بھی خلقت ہیں، یہ تین با تیں ضرور یات دین میں سے ہیں،ان کا اٹکارکفرہے۔'' (جا،ایق ہی 80، مکتہ نوشہ ہرا چی)

#### كثيركم غيب عطائى اورعلم ما كان وما يكون كاا نكار:

کثیرعلم غیب عطائی کامنکر ہے تو گمراہ بددین ہے ۔اور جوکثیرعلم غیب کامنکر نہ ہوسرف ما کان وما یکون میں انحتلاف کرےاورادب کے دائڑے میں رہے تو وہ گمراہ ہے نہ بددین ،صرف خطا پر ہے۔سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمتہ

شرح جامع ترمذي (648)

الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ''اگر علم غیب بعطائے البی کثیر ووافر اشیاء وصفات واحکام و برزخ ومعاد واشراط ساعت وگزشته وآئنده کامنگر ہے توصری گراه بددین ومنکر قرآن عظیم واحادیث متواترہ ہے اوران میں ہزار وال غیب وہ ہیں جن کاعلم حضورا قدس صلَّی للمنظ قَیْدِ وَسَدَّ کَمُ مَرَاه بددین و منکر قرآن عظیم واحادیث متواترہ ہے اور ضروریات دین کا منکر یقینا کافر، بال اگر تمام خباشوں سے پاک ہواور علم غیب کثیر ووافر بقدر مذکور پرائیمان رکھے اور عظمت کے ساتھ اس کا اقرار کرے صرف احاطہ جیجے ماکان و ما یکون میں کلام کرے اوران میں ادب و حرمت ملحوظ رکھے تو گراہ نہیں صرف خطایر ہے۔

( فَأُوي رَضُوبِيشُ إِنِك ، جلد 06 صِفْحة 541 ، رضافا وَيَدُّ يَشْن ، مركز الا وَليا يَّ ، لا بور )

مفتی احمد یارخان تعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں 'الله تعالی نے حضور علیه الصلو قا والسلام کو پانچی غیوں میں سے بہت سے جزئیات کاعلم دیا ہے، جواس قسم دوم کامنکر ہے وہ گمراہ وبد مذہب ہے کہ صد ہاا حادیث کا انکار کرتا ہے۔'' (جاء الحق مع سعید الحق میں 80، مکتہ غوث، کرایی)

#### حضورصَلَّى اللهُ عَلَيْدِوسَكَّ مَكَاعِلَم:

اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں' بے شک حضرت عزت (عذت عظمته) نے اپنے حبیب اکرم صَلّی اللهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّهَ کُوتُما مِی اولین و آخرین کاعلم عطا فرمایا۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا۔ ملکوت السموت والارض (زمین
و آسان کی بادشاہی) کا شاہد بنایا، روز اول ہے روز آخر تک سب ماکان وما یکون (جوہو چکا اور جوہوگا) انہیں بتایا، اشیائے نذکورہ
ہے کوئی ذرہ حضور کے علم ہے باہر ندر ہا۔ علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا۔ ندصرف اجمالاً بلکہ صغیرو
کیر، ہر رطب و یا بس، جو پتھ گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیا بان لیا، الله المحمد

بلکہ بیہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز ہرگز محمد رسول اللہ کا پوراعلم نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین و قرم، بلکہ علم حضور سے
ایک جھوٹا حصہ ہے، ہنوز (ابھی تک) احاط علم محمد کی میں وہ ہزار دو ہزار بے صدو کنار سمندرلبرا رہے ہیں جن کی حقیقت کووہ خود
جانیں یاان کا عطا کرنے والاان کا مالک ومولی ۔''
(فادی رضویہ، 295 ہم 486، رضافاؤنڈیش، الاہور)

ایک مقام پر فرماتے ہیں'' بیشرق تاغرب ، ساوات وارض ،عرش تا فرش ، ما کان و ما یکون من اوّل یوم الیّا خرالا یام سب کے ذرے ذرّے کا حال تفصیل ہے جاننا وہ بالجملہ جملہ کمتو بات لوح ومکنونات قلم کوتفصیا! محیط ہونا علوم محمد رسول اللّٰہ صَلَّی اللهُٰ

(شرح جامع ترمذي )

عَلَيْهِ وَسَدَّحَة ہےا يک چھوٹا سائکڑا ہے۔۔۔اللہ عز وجل کی ہے شار رحمتیں امام اجل محمد بوصیری شرف الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ پر قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں:

> فأنّ من جودك الدّنيا وضربها ومن علومك علم اللّوح والقلم

ترجمہ: بعنی یارسول اللہ صَلَّی لللهٔ عَلَیْلَ وَسَلَّہ و نیا وآخرت دونوں حضور کے خوان جود وکرم ہے ایک نکڑا ہیں اورلوح وقلم کا تمام علم جن میں ما کان وما یکون مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک حصہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم وعلیٰ لک وصحبک و بارک وسلم ۔''

(مجموع المتون، متن قصيدة البردة، ص10، الشئون الدينية، دولة قطر) ( فناوى رضويه، ق29، ص501، رضافا وَتَرْيَشُن، الم بور)

#### اختلافي علوم غيبيه:

جمہورعلاء باطن اوران کی اتباع میں کثیر علاء ظاہر کاعقیدہ یہی ہے کہ روز اول ہے روز آخرتک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حضور صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّہ دَوعطا فرمایا ہے اور لوح محفوظ میں مندرج تمام علم عطافر مایا ہے جیسا کہ آیات اورا حادیث (جوماقبل میں گزریں) کے عموم کا نقاضا ہے،علاء ظاہر کی ایک تعداد نے درج ذیل علوم میں اختلاف کیا ہے: (1) کسی نے متشابہات کے علم میں اختلاف کیا (2) کسی نے علوم خمسہ (قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے،کل کیا ہوگا،کون کہاں مرے گا) کے ہر ہر واقعہ کے علم ہونے میں اختلاف کیا (3) کسی نے تعین وقت قیامت کے علم میں اختلاف کیا۔

یعلوم ایسے ہیں گدان کے انگار کرنے والے پر کفر، گراہی یافسق کا حکم نہیں گئے گا کہ بیعلوم علاء اہل سنت ہی میں مختلف فیہ جو مولی فیہ ہیں۔ امام اجست امام احمد رضا خان رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں'' ہمارے علاء میں انتقاف ہوا کہ بے شار علوم غیب جو مولی عزوجل نے اپنے محبوب اعظم صلّی لاللہ علیہ وصلاً فرمائے آیاوہ روز اوّل سے یوم آ فرتک تمام کا گنات کوشامل ہیں جیسا کہ عموم آیات واحادیث کا مفاد ہے بیان میں شخصیص ہے۔ بہت اہلی ظاہر جانب خصوص گئے ہیں، کسی نے کہا متشابہات کا ،کسی نے کہا خسا ہماماعت کا ،اور عام علاء باطن اور ان کے اتباع سے بکشرت علاء ظاہر نے آیات واحادیث کوان کے عموم پر رکھا۔

(قاوی رضویہ نے 29 م 25 م 25 م د نا اور عام علاء باطن اور ان کے اتباع سے بکشرت علاء ظاہر نے آیات واحادیث کوان کے عموم پر رکھا۔

(شرح جامع ترمذي )

#### خالق اورمخلوق کے علم میں فرق:

امام اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ خالق اور مخلوق کے علم کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:افسوں کہ ان شرک فروش اندھوں کو اتنائہیں سوجھتا کہ

(1) علمِ الى ذاتى إورعلمِ خلق عطائى \_

(2)وه واجب بيمكن \_

(3)وہ قدیم پیعادث۔

(4)وہ نامخلوق پیخلوق۔

(5)وہ نامقدور بیمقدور۔

(6)وه ضروري البقاية حائز الفنايه

(7)وممتنع التغير بيمكن التبذل-

ان عظیم تفرقوں کے بعداخمال شرک نہ ہوگا مگر کسی مجنون (پاگل) کو۔

( قَاوِي رَضُوبِهِ، جَ 29 مِن 500 ، رَضَا فَا وَنَذُ يَثَنِ ، لا يُورِ )

#### حضورصَلَى اللهُ عَلَيْدِوسَكَ مك لي الله تعالى كالجميع علم مانا كيما؟

امام الجسنت مجدودین ولمت حضور سیری اعلی حضرت علیه الرحمة فرمات بین "فلو فرصنا ان زاعمایز عد باحاطة علومه صلَّی الله عَلَیْه وَسَلَّم بجمیع المعلومات الالهیه فمع بطلان زعمه و خطا و همه لد تکن فیه مساواة لعلد الله تعالی لما ذکر بنا من الفروق الهائله" ترجمه: اگر تم فرض کریں کہ کوئی گمان کرنے والاعلم نجی صلَّی الله عَلَیه وَسَلَّم وَصَلَّم عَلیه معلومات البیه کا محیط جانے تو اتنا توضر ورب که اس کا گمان باطل اور اس کا وجم خطا مگر علم الی سے برابری اب بھی نہ جوئی ان برا سے فرقوں کے سب جوجم او پر ذکر کر آئے۔ (الدولة المکیة بالمادة الغیبیة ، ص 46 مکتبه رضویه ، کدا چی)

ایک مقام پر ارشادفر ماتے ہیں'' بلاشبه غیر خدا کاعلم معلومات الہید کو حاوی نہیں ہوسکتا ، مساوی در کنارتمام اولین و آخرین وانبیاء ومرسلین و ملائکہ ومقربین سب کے علوم مل کرعلوم الہید ہے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جوکروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذراحی بوند کے کروڑ ویں جھے کو کہ وہ تمام سمندراور یہ بوند کا کروڑ وال حصد دونوں متناہی ہیں ،اور متناہی کومتناہی سے نسبت

(شرح جامع ترمذي )

ضرور ہے بخلاف علوم الہیہ کوغیرمتنا ہی درغیرمتنا ہی درغیرمتنا ہی ہیں۔اورمخلوق کےعلوم اگر چپوش وفرش شرق وغرب وجملہ کا ئنات ازرو زِاول تاروزآ خرکومحیط ہوجا نمیں آ خرمتنا ہی ہیں کہ عرش وفرش دوصدیں ہیں۔رو زِاول ورو زِ آخردوصدیں ہیں۔اور جو پھے دو حدوں کے اندر ہوسب متنا ہی ہے۔

بالفعل غیرمتنای کاعلم تفصیلی مخلوق کول ہی نہیں سکتا تو جمله علوم خلق کوعلم اللی ہے اصلاً نسبت ہونی ہی محال قطعی ہے نہ کہ معاذ اللّٰہ تو ہم مساوات۔ (فاوی رضویہ، بی 29 ہم 450، رضافاؤ نڈیش، لاہور)

#### عالم الغيب كااطلاق:

مصطفی جان رحمت صلّی لللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ کُو یقینا الله تعالیٰ نے کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے مگر حضور صلّی اللهٔ عَلَیْهِ
وَسَلَّۃ کُو' عالم الغیب' کہنے علما منع فرماتے ہیں کہ اس ہے' علمِ ذاتی' متبادر ہوتا ہے اور علم ذاتی صرف الله تعالیٰ کے لیے
ہے۔ فاوی رضوبیہ میں ہے' ہماری تحقیق میں لفظ' عالم الغیب' کا اطلاق حضرت عزت عز جلالہ کے ساتھ خاص ہے کہ اُس سے
عرفاعلم بالذات متبادر ہے۔۔۔ حضور صلّی لللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ قطعاً ہے شارغیوب وما کان ما یکون کے عالم ہیں مگر عالم الغیب صرف
الله عز وجل کو کہا جائے گا جس طرح حضور اقدس صلّی لللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ قطعاً عزت جلاات والے ہیں تمام عالم ہیں ان کے برابر کوئی
عزیز وجلیل ہے نہ ہوسکتا ہے مگر محمد (عزوجل) کہنا جائز نہیں بلکہ اللہ عزوجل وحمد صلّی لللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّۃ ہَا۔''

( فَيَاوِي رَضُوبِيهِ ، جَ 29 بُس 405 ، رَضَا فَا وَنَذُ يَثِن ، لا بُور )

#### ذهن سے از ناعلم کی نفی نہیں کرتا:

امام اہل سنت امام احدرضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں' معلم تھالیکن کسی وفت ذہن اقدس سے اتر کیا، اس لیے کہ قلبِ مبارک کسی اورا ہم اوراعظم کام میں مشغول تھا، ذہن سے اتر ناعلم کی فئی نہیں کرتا، بلکہ پہلے علم ہونے کو چاہتا ہے۔'' (الدولة المكيه متدجم، ص110)

ایک اور مقام پرفرماتے ہیں'' امرا ہم واعظم واجل واعلیٰ میں اشتغال بار ہاامر تہل ہے ذہول کا باعث ہوتا ہے۔'' ( فآدی رضویہ، ج22 بس 518، رضافاؤنڈیش، لاہور )

### علم اورغيب كالحُماا تتعمال:

**موال**: کیااللہ تعالیٰ کےعلاوہ کسی اور کے لیےعلماء نے علم اورغیب دونوں کا اکٹھااستعال کیاہے؟ مثلاً فلا *ں کواللہ* تعالیٰ

شرحجامع ترمذي (652)

نے علم غیب عطا فرما یا ہے۔

جواب: بى بال اِتفسير بيضاوى اس آيت كريمه {وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَنَا } كَتَحَت بُ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً مما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا وبوعلم الغيوب "ترجمه: الله عزوجل فرما تاب وهم كه بهار سساته خاص ب اور ب بهار بينائے ہوئے معلوم نہيں ہوتا و علم غيب ہم نے خضر كوعظافر ما يا ب

(تفسيربيضاوي،سورةالكهف،آيت65،ج3،ص287،داراحياءالتراثالعربي،بيروت)

اما م ابن جريرطبرى رحمة الله عليه (متوفى 310 هه) في حضرت سيّدنا عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنبما بروايت كياب ((قالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا) ،وكان مرجلابعل معلم علمالغيب قد علّم دلك)) ترجمه: حضرت خضر عليه الصلوة والساام في موى عليه السالم علم أبيا: آب مير عساته ندهم سكيس كرة خضر علم غيب جانة تقر أنبيس علم غيب ديا على عليه السالم على السلام السلام على السلام السلام

تفسیرطبری بی میں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا: خصر علیه الصلوق والسلام نے کہا: ((ولمد مُحط من علم الغیب بماأعلم ع) ترجمہ: جوملم غیب میں جانتا ہوں آپ کاعلم أے محیط نہیں۔

(تفسير الطبرى ، ج 81 ، ص 67 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

الله تعالى فرما تا ب(وَ مَا هُوعَكَى الْغَيْبِ بِضَنِين ؟ ) ترجمه: اوريه ني غيب بتان مين بخيل نهين -

(پ30,سورةالتكوير،آيت24)

تفیرخازن اورتفیر بغوی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے' انّهٔ بَأَیدهِ عِلْمَ الْعَقِبِ فَالَایدخل به علیہ مبلً یُقلِّهٔ کُنْمُ فَیُخْدِر کُنْمِیه'' ترجمہ: نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیموَ سَلَّۃ کے پاس علم غیب آتا ہے، پس و واس میں بخل نہیں کرتے بلکتہ ہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔

(تفسیر خازن، ج4، ص399، دارالکتب العلمیه، بیروت \* تفسیر بغوی، ج6، ص1006، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض)
علامی تاری رحمة الله علیه مرقاق شرح مشکوق شریف میں کتاب عقائدتالیف حضرت شیخ ابوعبدالله شیرازی نیال فرمات بین ' وَتَعَیَّقِدُ أَنَّ الْعَبْدَ يُنْقَلُ فِي أَلاَ خُوالِ حَتَّى يَصِيرٍ إِلَى نَعْتِ الرُّوحِ عَلَيْقِةٍ فَيَعْلَمَ الْغَيْب، وَتُطُوّى لَهُ أَلاَ مُرْض، وَيَعْدَ عَلَى الْعُبُد يُنْقَلُ فِي أَلاَ خُوالِ حَتَّى يَصِيرٍ إِلَى نَعْتِ الرُّوحِ عَلَيْقِةٍ فَيَعْلَمَ الْغَيْب، وَتُطُوّى لَهُ أَلاَ مُرْض، وَيَعْدَ عَلَى الْمُعَاد بَهُ مَاراعقيده به كه بنده ترقي مقامات پاكرصفتِ روحانی تک پنچتا به اس وقت اسے علم غیب عاصل موتا

(شرح جامع ترمذی )

ہے،زمین کواس کے لیے لپیٹ دیاجا تا ہے اوروہ پانی پر جاتا ہے۔

(مرقاة المفاتيح , كتاب الايمان , الفصل الاول , ج 1 , ص 62 , دار الفكر , بيروت )

امام شعرانی **کتاب الیواقیت والجوا ہر**میں حضرت شیخ اکبر نقل فرماتے ہیں 'کلمجتہدین القدم المراسخ فی **علوم** الغیب'' ترجمہ: علوم غیبیہ میں ائمہ مجتہدین کے لیے مضبوط قدم ہے۔

(اليواقيت والجواهر البحث التاسع والاربعون , ج 2 , ص 480 ، دار احيا التراث العربى , بيروت)

### علمغيب ذاتى اورعطائى كى تقيم:

**موال:** جن آیات،احادیث یا تقوال علاء میں علم غیب کے اثبات کی نفی کی گئی ہے،ان کا کیا جواب ہے؟ **جواب:**اہل سنت حضور صَلَّی لالمُّ عَلَیْمِوَ سَلَّمَ کے لیے عطائی اورغیر محیط علم مانتے ہیں،جس جگه علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ذاتی اور محیط حقیقی (غیر محدود،غیر متناہی)علم ہے اورعلم ذاتی اور محیط حقیقی اللّہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جبکہ علم عطائی اور

غیر محیط مخلوق کے لیے ہے۔امام ابل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:'' خالفین کوتو محمد رسول اللہ صلّی للائۂ عَلقِہ وَ صَلَّہ کے فضائل کریمہ کی دشمنی نے اندھا ہمرا کردیا، انہیں حق نہیں سوجھتا مگر تھوڑی ہی عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کچھ بھی دشواری نہیں علم یقیناً اُن صفات میں سے ہے کہ غیر خدا کو بعطائے خدامل سکتا ہے ، تو ذاتی وعطائی کی طرف اس کا انقسام یقینی ، یونہی محیط وغیر محیط کی تقسیم بدیہی (واضح ہے ) ، ان میں اللہ عز وجل کے ساتھ خاص

ہونے کے قابل سرف برتشیم کی شم اول ہے یعیٰ علم ذاتی علم محیط حقیق۔

تو آیات واحادیث واقوال علاء جن میں دوسرے کے لیے اثبات علم غیب سے انکار ہے ان میں قطعاً یہی قشمیں مراد
ہیں ۔ فقہا کہ حکم تکفیر کرتے ہیں انہیں قسموں پر حکم لگتے ہیں کہ آخر مبنائے تکفیر یہی تو ہے کہ خدا کی صفت خاصہ دُوسرے کے لیے
ثابت کی ۔ اب بید مکیر لیجئے کہ خدا کے لیے علم ذاتی خاص ہے یا عطائی ، حاشاللہ علم عطائی خدا کے ساتھ ہونا در کنارخدا کے لیے
محال قطعی ہے کہ دوسرے کے دیئے سے اسے علم حاصل ہو پھر خدا کے لیے علم محیط حقیقی خاص ہے یا غیر محیط ، حاشاللہ علم غیر محیط خدا
کے لیے محال قطعی ہے جس میں بعض معلومات مجبول رہیں ، تو علم عطائی غیر محیط حقیقی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا خدا کی صفت خاصہ
ثابت کرنا کیونکر ہوا۔ تکفیر فقہا ، اگر اس طرف ناظر ہوتو معنی ہے تھی ہر کے کہ دیکھوتم غیر خدا کے لیے وہ صفت ثابت کرتے ہو جو
زنبار خدا کی صفت نہیں ہو سکتی لہذا کافر ہولیونی وہ صفت غیر کے لیے ثابت کرنی چا ہے تھی جو خاص خدا کی صفت ہے ، کیا کوئی احمق

(شرحجامعترمذي)

ايساا خبث جنون گوارا كرسكتا ب-ولكن النجدية قوم لا يعقلون ترجمه: ليكن نجدى بعقل قوم ب-

امام ابن تجركی فقالوی حدیثید میں فرماتے ہیں' وَمَاذَک مَا فَضِ اَلَا یَهُ صَبِی ہِدِالتَّوْوِی مِرَحمَّه الله فِی مِنَّاوِیدِ فَقَالَ الله علی ما مَعْنَا تِالَا لِلله '' ترجمہ: ہم نے جو آیات کی نفیر کی امام نووی رحمۃ الله تعالی نے اپنے فالوی میں اس کی تصرح کی فرماتے ہیں آیت کے معلی یہ ہیں کہ فیب کا ایساعلم صرف خدا کو ہے جو بذات خود مواور جمیج معلومات کو محیط ہو۔ ( فالوی حدیثیہ مطلب فی علم مااذا قال فلان یعلم الغیب ہم 228 مصطفی البابی ممر)

نیز شرح ہمزید میں فرماتے ہیں 'انہ تعالی اختص بہ لکن من حیث الاحاطة فلاینا فی ذلک اطلاع اللہ تعالی لبعض خواصه علی کثیر من المغیبات حتی من الخمس التی قال صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فیهن خمس لا یعلمهن الاللهُ'' ترجمہ: غیب اللہ کے لیے خاص ہے مگر بمعنی اعاط تو اس کے منافی نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بعض خاصوں کو بہت سے غیوں کاعلم دیا یہاں تک کہ ان یا نچ میں سے جن کو نبی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَے فرما یا کہ ان کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

(افضل القراء لقراء ام القرى, تحتشعر لكذات العلوم, ص144-143, مجمع الثقافي, ابوظبي)

شرح جامع ترمذي (655)

وَسَلَّةَ كَوَالْمُ غِيبِ مَانا توقر آن عُظيم سے ثابت ہے، كەاللەا پے غیب پركسی كومسلط نہیں كرتا سواا پے پیندیدہ رسول كے۔ (نسیم الدیاض شدح الشفاللقاضی عیاض، ومن ذلك مااطلع علیه من الغیوب، ج 8، ص 150، مركز اهلسنت بركات رضا) تفیر نیشا پوری میں ہے 'كا علم الغیب فیه دكالة علی ان الغیب بالاستقلال كا یعلمه أكم الله "ترجمه: آیت كے بیم عنی بین كمام غیب جو بذات خود بهوه و خدا كے ساتھ خاص ہے۔

(غرائب القرآن (تفسير النيسابوري)، ج6، ص110، مصطفى البابي، مصر)

تف*یر انموذج جلیل میں ہے''معناہ لا*یعلہ الغیب بلادلیل الا اللهٰاوبلا تعلیہ الا اللهٰاوجہ الا اللهٰاوجہیع الغیب الااللهٰ''ترجمہ: آیت کے بیمعنی بیں کہ غیب کو باادلیل وبا آ<sup>عای</sup>م جاننا یا جمیع غیب کومحیط ہونا بیا للہٰ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

جامع الفصولين ميں ہے ' يبحاب بانه يمدڪن التوفيق بان المتفى هو العلم بالاستقلال لا العلم بالاعلام الوالمتفى هو العجزوم به لا المطنون ويؤيده ، قوله تعالى ا تجعل فيها من يفسد فيها الأية لا ته غيب اخبر به الملئكة ظنا منه هو العجزوم به لا المعطنون ويؤيده ، قوله تعالى ا تجعل فيها من يفسد فيها الأية لا ته غيب اخبر به الملئكة ظنا منه بنوع من المكشف اذلامنا فاة بينه و بين الا يقلم من التوفيق ' ترجمه: (ليني فقهان ويون علم غيب پرحكم كفركيا اور حديثوں اورائم ثقات كى تنابوں عمل بهت غيب كي خبر مي موجود بين جن كا انكار نبيں ہوسكتا ) اس كا جواب بيہ كدان ميں تطبيق يوں ہوسكتى ہے كہ فقهاء نے اس كى فى ك ہے كہ كى كے ليے بذات خود علم غيب ما ناجائے ، ضداكے بتائے سے علم غيب كى فى نہ كى ، يا فى قطعى كى ہے نظنى كى ، اوراس كى تائيد بية آيت كريم كرتى ہے ، فرشتوں نے عرض كيا تو زمين ميں ايسوں كو خليفه كرے گا جواس ميں فساد و خوزيزى كريں گے۔

تائيد بية آيت كريم كرتى ہے ، فرشتوں نے عرض كيا تو زمين ميں ايسوں كو خليفه كرے گا جواس ميں فساد و خوزيزى كريں گے۔

ما نگہ غيب كی خبر ہو لے گرطنا يا خدا كے بتائے ہے ، تو تكفيراس پر چاہيے كہ كوئى بے خدا كے بتائے علم غيب ملئے كا دعوى كرے نہ مان كہ بيا سے كہ كوئى ہے خدا كے بتائے علم غيب ملئے كا دعوى كرے نہ كے ايسان علم غيب آيت كے پھر منا في نہيں ۔

(جامع الفصولين, الفصل الثامن والثلاثون, ج2, ص302, اسلامي كتب خانه, كراچي)

روالحتار میں امام صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل ہے ہے''لوادَّ عَی عِلْمَۃ الْغَیْبِ بِنَفْسِیدِ بِکِ صُمْرُ'' ترجمہ:اگر بذات خودملم غیب حاصل کر لینے کا دعوٰ ک کرے تو کا فر ہے۔

(ردالمحتان كتاب الجهاد ، باب المرتد ، دار احيا ، التراث العربي ، بيروت)

اَى مِنْ ہُ 'فَالَ فِي الثَّنَامِ خَالِيَّة: وَفِي الْحَجَّةِ ذَكَرَ فِي الْمُلْتَقَطِ أَنَّهُ لاَ يَكُمُ مُرْكِأَنَّ الْأَشْيَاء تُعْرَضُ عَلَى مروحِ النَّبِيّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَأَنَّ الرُّسُلَ يَعْرِفُونَ بَعْضَ الْغَيْبِ قَالَ تَعَالَى {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَيُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ

شرحجامعترمذي (656)

(ردالمحتار, كتاب النكاح, قبيل فصل في المحرمات, ج 3, ص 297, دار احياء التراث العربي, بيروت)

تقیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان میں بے الدریف الاالد مرایة من قبل نفسه و ما نفی الد مرایة من جهة الوحی "ترجمه: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله الله وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالل

تفیر جمل شرح جلالین وتفیر خازن میں بن المعنی الاعلم الغیب الا ان بطلعنی الله تعالی علیه "ترجمه: آیت میں جوارشاد ہوا کہ میں غیب بیں جانتا۔ اس کے معنی ہے ہیں کہ میں بے خدا کے بتائے بیں جانتا۔

(تفسيرالجمل,ج 3,ص 1 85∗تفسير الخازن,پاره 7,سورة الاعراف ,آيت 188,تحت قوله {ولو كنت اعلم الغيب ...;} ,ج2,ص280,دارالكتبالعلميه,بيروت)

تفیر البیناوی میں ہے'' {لا أَعْلَمُ الْغَیْبَ} مال مدیوج الی ول مدینصب علیه دلیل'' ترجمہ: آیت کے بی<sup>معنی ہی</sup>ں کہ جب تک کوئی وجی یا کوئی دلیل قائم نہ ہو جھے بذات خور غیب کاعلم نہیں ہوتا۔

(انوارالتنزيل (تفسير البيضاوي), ج2, ص410، دار الفكر بيروت)

تفیرعنایة القاضی میں ہے'' {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ} وجه اختصاصها به تعالیٰ انه لا یعلمها کے ماهی ابتداء الا هو''ترجمہ: بیجوآیت میں فرمایا کہ غیب کی تنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اُس کے سواانہیں کوئی نہیں جانتا اس خصوصیت کے بیہ معنی ہیں کہ ابتداء بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پڑہیں کھلتی۔

(عناية القاضى على تفسير البيضاوي، ج4، ص73، دار اصادر، بيروت)

(شرحجامعترمذي )

تفیر میشاپوری میں ب' (گُلُ لَا أَگُولُ لَكُمُ ) لـه بقل لیس عندی خزائن الله لیعله ان خزائن الله و هی العله بحقائق الاشیاء و ما هیاتها عنده صَلَّی الله عَلَیه وَ صَلَّی الله عَلَیه و صَلَّی الله عَلَیه و صَلَّی الله عَلَیه و صَلَّی الله عَلَیه و صَلَّی الله عَلیه و الله عنده صَلَّی الله عَلیه و الله عنده علی الله عقوله ه (ولا أَعْلَمُ الْعَیْبَ) ای لا اقول الله هذا مع انه قال صَلَّی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلِی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلِّی الله عَلیه و سَلِّی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلِّی الله عَلیه و سَلَّی الله عَلیه و سَلِّی الله عَلیه و سَلِّی الله عَلیه و سَلِّی الله عَلیه و سَلْه الله و سَلَّی الله عَلی الله عَلیه و سَلِّی الله عَلیه و سَلِّی الله عَلیه و سَلْه الله و سَلْه الله و سَلْه الله و سَلَّی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله و سَلَّی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله و سَلَّی الله عَلی الله الله و سَلْه و سَلْه الله و سَلْه الله و سَلْه و سَلْه الله و سَلْه الله و سَلْه و سَلْه ا

(غرائب القرآن (تفسير النيسابوري), ج7، ص112 ، مصطفى البابي، مصر)

الحمد للداس آیئہ کریمہ کی'' فر مادومیں غیب نہیں جانتا''ایک تفسیر وہ تھی جوتفسیر کبیر سے گزری کہ احاطہ جمیع غیوب کی نفی ہے، نہ کہ غیب کاعلم ہی نہیں۔

دوسری وہ تھی جو بہت کتب ہے گزری کہ بے خدا کے بتائے جاننے کی نفی ہے نہ بید کہ بتائے ہے بھی مجھے علم غیب نہیں۔ اب بھر للد تعالی سب سے لطیف تربی تیسری تفسیر ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ مجھے علم غیب ہے، اس لیے کہ اے کا فرو اتم ان باتوں کے اہل نہیں ہوورندوا قع میں مجھے ماکان وما یکون کاعلم ملاہے۔والمحمد الانصرب العلمین۔''

( فَأُونُ رَضُوبِيهِ، جَ 29 بُس 444 مَا 450 ، رَضَا فَا وَ مَذْ يَشِّن ، لا مُور )

### مائل علم غيب م تعلق عاصل كلام:

فاوى رضويديس بي مسلمانو! مسائل تين قتم كي وت بين:

**ایک''ضروریات دین''** اُن کا منکر بلکه اُن میں اد فیٰ شک کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے ایسا کہ جواس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فر۔

دوم 'ضرور يات عقا كدابلسنت ' ان كامكر بدمذ بهب مراه موتاب ـ

(شرح جامع ترمذي )

سوم وہ مسائل کہ علائے اہلسنت میں مختلف فیہ ہوں اُن میں کسی طرف تکفیر وتصلیل ممکن نہیں۔۔۔۔ بعینہ یہی حالت مسکاعلم غیب کی ہے۔اس میں بھی تنیوں قشم کے مسائل موجود ہیں:

#### قىماول:

(1) الدعز وجل بى عالم بالذات ہے أس كے بتائے بغير ايك حرف كو كي تبين جان سكتا۔

(2)رسول الله صلى الله تعالى عابيه وسلم اورديكرا نبيائ كرام عليهم الصلوة والسلام كوالله عز وجل في اين بعض غيوب كاعلم

ويا۔

(3)رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاعلم اورول سے زائد ہے ابلیس كاعلم معاذ الله علم اقدس سے ہرگز وسیع ترخہیں۔

(4) جوملم الله عزوجل كي صفت خاصه ہے جس ميں أس كے حبيب محدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوشر يك كرنا بھى

شرک ہووہ ہر گز ابلیس کے لیے نہیں ہوسکتا جوابیامانے قطعاً مشرک کا فرملعون بندہ ابلیس ہے۔

(5)زیدوعمرو ہر بچے پاگل، چو پائے کوعلم غیب میں محدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مے مماثل کہنا حضور اقدس صلّی لللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَة کی صرح تو ہین اور کھلا کفر ہے، بیسب مسائل ضرور یات وین سے ہیں اور ان کامنکر، ان میں اونی شک لانے والاقطعاً کافر، پیسم اول ہوئی۔

#### قتم ٍدوم:

(6) اولیاء کرام نفعنا لللهٔ تعالیٰ بسرکاتھ می الدامرین کوبھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں مگر بوساطت رسل علیهم الصلو ۃ والسلام معتزلدخذلهم اللہ تعالیٰ که صرف رسولوں کے لیے اطلاع غیب مانتے اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالی مخصم کا علوم غیب کا اصلاً حصر نہیں مانتے گراہ ومبتدع ہیں۔

(7) الله عزوجل نے اپنے محبوبوں خصوصاً سیدالحمو بین صلی الله تعالی علیہ وعلیم وسلم کوغیوب خمسہ سے بہت جزئیات کاعلم بخشاجو یہ کہے کٹمس میں سے کسی فرد کاعلم کسی کو ند دیا گیا ہزار ہاا جا دیث متواتر قالمعنی کامنکراور بدیذ ہب خاسر ہے، بیشم دوم ہوئی۔

#### فتم موم:

(8) رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ كَتَّعِينِ وقتِ قيامت كالجمي علم ملا\_

(شرحجامعترمذي)

(9) حضور كو بالاستثناء جميع جزئيات خمس كاعلم بـ

(10) جمله مکنونات قلم ومکنوبات اوح بالجمله روز اول ہے روز آخر تک تمام ما کان وما یکون مندر جہلوح محفوظ اوراس ہے بہت زائد کا عالم ہے جس میں ماورائے قیامت تو جمله افراد خس داخل اور دربارہ قیامت اگر ثابت ہو کہ اس کی تعیین وقت بھی درج لوح ہے تواہے بھی شامل ،ورنہ دونوں احتال حاصل ۔

(11)حضور پُرنورصلی الله تعالی علیه وسلم کوهقیقتِ روح کالجمی علم ہے۔

(12) جمله متشابهات قرآنيكا بحي علم ب\_

یہ پانچوں مسائل قسم سوم ہے ہیں کہ ان میں خود علاء وآئمہ اہل سنت مختلف رہے ہیں۔۔۔ ان میں مثبت و نافی کسی پر معاذ اللّٰہ کفر کیا معنی صلال یافسق کا بھی حکم نہیں ہوسکتا جب کہ پہلے سات مسئلوں پر ایمان رکھتا ہواوران پانچ کا انکار اُس مرض قلب کی بنا پر نہ ہو جو وہا ہیے قاتلہم اللّٰہ تعالیٰ کے نجس دلول کو ہے کہ محمد رسول اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل ہے جلتے اور جہاں تک بنے تنقیص وکمی کی راہ چلتے ہیں۔ (فناوی رضویہ جمہد خالص الاعتاد، نے، 29 می 1416 رضافاؤنڈیش، لاہور)